

سر وحب النوب وهم النوب ا



# معدث النبريري

اب ومنت کی روشنی میں لکھی جانے والی ارد واسلا می کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

# معزز قارئين توجه فرمائين

- کتاب وسنت ڈاٹ کام پردستیابتمام الیکٹرانگ تب...عام قاری کےمطالعے کیلئے ہیں۔
- 💂 بجُجُلِیمُرالیجُقینُونُ الْمِیْنِیْ کے علمائے کرام کی با قاعد<mark>ہ تصدیق واجازت کے بعد (Upload) کی جاتی ہی</mark>ں۔
  - معوتی مقاصد کیلئان کتب کو ڈاؤن لوژ (Download) کرنے کی اجازت ہے۔

## تنبيه

ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کیلئے استعال کرنے کی ممانعت ہے کے محانعت ہے کے محانعت ہے کے محانعت ہے کے م

اسلامی تعلیمات میر تمال کتب متعلقه ناشربن سے خرید کر تبلیغ دین کی کاوشول میں بھر پورشر کت اختیار کریں

PDF کتب کی ڈاؤن لوڈنگ، آن لائن مطالعہ اور دیگر شکایات کے لیے درج ذیل ای میل ایڈریس پر رابطہ فرمائیں۔

- ▼ KitaboSunnat@gmail.com
- www.KitaboSunnat.com

#### www.KitaboSunnat.com

جيه بايكا ورسول معبول على المرملية

فينته إكارميث

علامه مولوى حافظ محرابع صياحب لموى

بصيرت افروز زوح برورمقالات

اِدَارُهُ تَخْفِيقَى

#### www.KitaboSunnat.com

## فهرست مضامين

| صفحم         | عندان                                                | مبترار |
|--------------|------------------------------------------------------|--------|
| ۲۰.          | ا تنارىن                                             | 1      |
| c,           | ا وی کی سی صورتی جرر اور کما کهٔ ب ابلی کے علاوہ بھی | ۲      |
|              | وي پؤسکني ب                                          | 1      |
|              | مديث رسول في العلم وي سي جت ع إنبين ج                |        |
| ٥٤           | سرب كوجومه تبرمجوعه مهارك ياس جه والفيني بالمغنى     | ,      |
| ۲۵           | فن شرعاً بقت ب اجراج                                 | 1      |
| 7)           | ا ممال ت مرسمیر کی مث البس.                          | 1      |
| 49           | اطاريث ملدوا جب الرسي المايين إ                      | i      |
| A F          | منکوی اعاد میف ک ہو ہت ۔                             |        |
| 49           | منا مدیث کے ترجے کی تی۔                              | 1      |
| ţ <b>- d</b> |                                                      |        |
|              | البات _                                              | ?      |
|              | - LA, 11 "                                           |        |

# يشالله التخن الترحيف

# ثفارف

نتنهٔ انکار حدیث دورِ حاضہ کے نتوں میں سے آیک يُا فلتنه ہے ۔ اس وجہ ہے نہاں کی اس کا موقف علمی زياده مستحكم ومضبوط سيد بكديس وجد ساكد البيت النهار سے یا فلندوس یا اولیونیم ایم آیا ربير الل كالمقصد زمز وين كو تاكر في كي اور جون بل مي د بریند، محقل انسانی کو رہی پر غالب کرتی ہے اور کبوزیم ، هنیاج اشری کو ، منکرین مدیث جن کوکتاب اسمانی کے الكاركي توج أت نهيس بو ألى تعكين الفول في كماب ألله كو س کے عال کی تغسیراورتشری سے عموم کرکے اسے بے اثر بنانے کا مذرع منصوبہ تیارسیا اور من تعالیٰ نے لینے نه ون کی برایت کا جو مکمل سامان کمیا تھا اس کو درہم برہم رناچاہ می تغالی نے حدیث کا جانان کرنے پر المحف

۴

ہنیں فرمایا بلکه رسول النہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبی ان اوصات کے ساتھ مبعوث فرمایا:

" هُوَالَّذِي بَعَثَ فِي الاُمِّيِّنَ رَسُوُلاً مِنْهُمُ يَتُنُوْا عَلِيْظِهُ ايلِتِهِ وَيُزَحِيَّةِ هُوَوُيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكَمَةَ "(پُوْ قدسمالله الجها

تاکه وه تدریمی طور برحب صرورت کتاب کی ایک ایک آیت کی توضیع وتشری و نیز عملی تفسیراً ست کے سامنے بیش زمائیں امراس كي صيح ترتيب متعين فرمائين اورجن مسائل كاكتاب یں اجمالی فکرہے یا کوئی جزدی بات بیان ہیں کی گئی اس كى تغصيل وتشريح فرا دير ١٠ درجز ئيات كو بيان فرما زيميل دين كا فريضه انجام دين منكرين حديث (جن كا مركز اوارُوطليع أملًا) کراچی ہے) اس گرا،ی میں مبتلا ہیں یا دورروں کو یہ کم کر گراہ كرنا باست بي كه واجب الاتباع من وحي اللي ب اوروجي صرف كتاب الشديل منحصرم اورحضورصلي الشدهلية وسلم ي اطاعت آپ کی زندگی تک محف " مرکز طست" بونے فیج سے لتی ا مركز المت الى عدم موجود كى سي صنورصلى الشرعليه وسلم ك ا حکام کی یا بندی غیرمزوری ہے۔ ان کا قول یہ بھی ہے کہ:۔

اطاعت صرف خدا کی ہوسحتی ہے کسی انسان کی نہیں ہوسکتی حتی کہ رسول سی اپنی اطاعت محسی سے نہیں کر اسکتا فرآن رسول کو یہ فق نہیں دیتا کہ وہ تھی شے کو حرام قرار دیدے ؟ مالامکہ قرآن نرمین میں جابجا " اَطِلْیعُوْاللّٰہ کے ماقة " أَطِيْعُوا الرَّسُولُ "كا حكم فرايا كياب اورايك اَ جُدُونِهِ اِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ اللهُ بس نے رمول کی اطاعت کی گویا اس نے الٹرکی اطاعت کی۔ منكرين مديث كاير مغالط نهايت مشديد اور انتسائي كرابي كا إعث مع فصوصاً جب كه يد مغالطه قرآن فرسمي کے رعویٰ کے ساتھ دیا جاتا ہے جمع عقیدہ وہ ہے جس ئی تر جهانی علامه اقبال نے کی ہے م بصطفط برسال نوشس راكه ديم بأدست اگریه او ندرسیدی تمام بولهیی است

۲

فرورت سے کہ اِس حقیقت کو اہل علم اور ماہ المسلین کے سامنے پیش کیا جائے۔ تاکہ وہ اِس فنتہ سے محفوظ رہیں اسل حقیقت کو اہل فنتہ سے محفوظ رہیں اسل حقیقت کو سبھنے کے لئے اور بنیا دی باتیں بطور سوالات رکھ کر ہمیں اِس پر خالص علی انداز میں بحث کرنی چا ہئے. وہ بنیا دی سوالات حسب ذیل ہوسکتے ہیں :۔

ا۔ وی کی کتنی صورتیں ہیں ۔ اور کیا کتاب المی کے ملاوہ بھی وجی اس کی سکتی ہے یا نہیں ہ

۲۔ حدیث رسول نی نفسہ دین میں حبت سے یا نہیں ؟ ۳۔ احادیث رسول کا جر معتبر مجرعہ امارے پاس سے وہ بقینی ہے یاظنی ؟

مم ، ظن مشرعي حبت سب يا بنيس ؟

ه- احاديث مسلمه واجب العمل بين يانهين ٩

٠٦ منكرين احاديث كے جوابات .

٤- منكرين احاديث كے ترمبه كي فلعلى .

۸- طلیع اسلام (جون سحصاله) کے بابلراسلات کے جوابات
 ۱ن سوالات پر حضرت العلام محد ابوب صاحب خلاالعالی
 سنے قرآنی دلائل کے ساتھ روشنی قوالی ہے۔

Z

امیدہے کہ حضرت علامہ کے جواب سے ہرطاب میں گئی ۔ کی تشفی ہوجا ک گی اور بے شمار حضرات کا تذبذب اور شکوک و شبہات رفع ہوجائیں گے۔

حضرت علامه نے کبدلاً مل عقلی و نقلی ٹامت کیا ہے کہ المن عقلاً اور شرعاً دونو ل طرح حبت سع اور موجب عمل ہے۔ گو موجب ایمان نہیں کیونکہ موجب ایمان تولقین ای ہے . اس کے اصول یہ عبرا کہ طن پر عمل ہوگا اور نقین پر ایمان کا دارو مدارہے۔ جیست طن کے سلسلہ میں میثار مغاسط شرعي اورمنطقي اصطلاحات كاصيح مفهوم نه سيمحن سے پیدا ہوتے ہیں۔ اس سکے حضرت ملامہ کنے مل اور یقین اور متعلقہ اصطلاحات کی وضاحت فرمادی ہے تاکم ان کا صبح مفہوم ذہن نشین ہوجائے ۔ اسی احتیاط کے پیش نظریہ بات می واضح کر دی ہے کہ ایک عن تربقین کا مقابل ہے جوعلم کی ایک قسم ہے مشلاً طنی علم جرمقابل جے یقینی علم کا ۔ ووسرا طن علم کی ایک قسم کے جس کی دو قسمیس بیل ایک سواطن اور دوسرا خسن طن سودنمن ے اللہ تعالیٰ نے نیج کو قرمایا ہے ، اور حن طن برعمل ۸

الرفي كا حكم ديا ہے ۔ جس طن كو حضرت علامه في جست قرار ریا ہے وہ من وہ ہے جو نقین کا مقابل ہے۔ اور تسم ملم مُن علن اور سود فلن برنجث كا موال مي بيدا نهيل بوتاً. حفرت مولانا کا طرز بیان فاص علمی اور تحقیق ہے اس ی دور مدید کی انشا دیردازی اورالفاظ کی سوکاری نه مطے کی ۔ نیکن جویندگان حن کو ہدایت کی روشنی اور عیقت كا فور مفرور لظراك ما. اللہ تعالیٰ م سب کو فہم سلیم عطا فرمائے اور وسواس الحنا میں کے تشریع مفوظ رکھے ، آمین

اداع

آغُوْدُ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ التَّحِينِي بِنْ بَعِيْ اللّهُ الْمِنْ الشَّيْحَ الْمِنْ عَلَيْهِ اللّهِ الْمَالِمَةِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّه الوحي كي مُنتي صورتني بين

اور کیا گیا ۔ الہی کے علاوہ کھی وخی ہوسکتی ہے یا ہیں؟ سوال کیا نبی صلی اطرعلیہ وسلم پر قرآن شربیت کے علاوہ بھی وی کی جاتی تھی یا وجی صرف کتاب الشدیں منحصر ہے۔ کیا ہروہ نبی حبس پر کتاب نازل ہوئی علاوہ کتاب کے اس پر وجی نازل کی گئی یا ہنیں ؟

جماب - ہرنبی پروجی آئی اور ہرنبی صاحب کتا ہے ہو اور کتاب کے عبی وجی آئی - بالحضوص ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر علاوہ قرآن شرییت کے بار ہا بکٹرت و جی آئی -

شوت. اس ات کا بوت کہ وی کتاب کے ساتہ مختص بنیں ہے بلکہ کتاب کے علاوہ بھی ہرصاحب کتاب نبی Į.

پروی آتی رہی یہ ہے کہ :ہرنی صاحب کتاب نہیں ہے مگر صاحب وی ہے
ہین نبی وی کے بغیر نہیں ہوسکتا اور کتاب کے بغیر نبی
ہوسکتا ہے - اب اگر وی کتاب کے ساتھ مختص ہوگی تو
ہر نبی کو صاحب کتاب نہیں ہے اورصاحب
اجماع ہے کہ ہری صاحب کتاب نہیں ہے اورصاحب
وی ہے - اللہ تعالیٰ نے فرایا۔ مع قُلُ اِنَّما آنا اَبْشَوْرِیُوْالُکُوْ
یو ہے - اللہ تعالیٰ نے فرایا۔ مع قُلُ اِنَّما آنا اَبْشَوْرِیُوْالُکُوْ
جیا آدی ہوں ۔ بینی بشریت میں تم جیسا ہوں ۔ فرق یہ ہے
کہ میری طرب وی کی جاتی ہے ۔

اس سے ظاہر جو گیا کہ نبی غیرنب سے مرت وی میں متاز ہے۔ بنیر وی کے نبی جو بی نہیں سکتا۔ وی کیا بینر ب اللہ کا بشرے کلام کرا وی ہے۔ اللہ تعالیٰ ف فرایا: "مَا کَانَ لِبَشَیْرِ اَنْ اَیْکَلِیمَهُ اللّٰهِ وَاللّٰ وَحُدِیاً اَوْ مِنْ وَ رَابِحِ حِبَابِ اَوْ کُیْر سِیل رَسُولًا فَیُوْجِی رِاِذِیهِ مَا کَسُولًا فَیْرُوجِ وَ رِادِدِیهِ مَا کَسُولًا فَیْرُوجِ وَ رِادِدِیهِ مَا کَسُولًا فَیْرُوجِ وَ رَابِدِید ۔ النظن سے اینی الله تعالی شرت مرت مرت مرت مرت طریقوں سے کلام کرتا ہے: (۱) وی سے (۱) پروہ میں طریقوں سے کلام کرتا ہے: (۱) وی سے (۱) پروہ

کے یہ جے سے (۳) یا ایک رسول (فرشتہ) کو بھیجا ہے۔ وہ اس کی مشیت کے موافق اس انسان پر دی کردیا ہے۔ یہ تین طریقے ہیں وجی کے۔ اور تینوں وجی بین " والا دَحْدِیْ اللّٰیں وجی صاف ہے۔ "مِنْ ذَرَاعِ بِین " وَلا دَحْدِیْ اللّٰین وجی صاف ہے۔ "مِنْ ذَرَاعِ جِجَابِ " بھیے سفرت موسی علیہ السلام سے کلام کیا تھا۔ یہ بھی وجی ہے جیسا کہ ارشاد فرمایا " وَ اَنَا اَخْتَرُ اَتُ اَفْ وَاللّٰهِ مِنْ اَنْ اَلْمَا اللّٰهِ مِنْ اَلْمَا اللّٰهِ مِنْ اَلْمَا اللّٰهِ مِنْ اَلْمَا اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اَلْمَا اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اَلْمَا اللّٰهِ مِنْ اَلْمَا اللّٰهِ مِنْ اَلْمَا اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اَلْمَا اللّٰهِ مِنْ اَنْ اللّٰهِ مِنْ اَلْمَا اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰمِنْ جُورِي کی جارہی ہے۔ وَسُنْ جُورُ مِنْ کی جارہی ہے۔

حفرت موسی سے جو کلام کیا اس کو اللہ نے وی سے
تجدیرا۔ 'آڈ یٹر سیل ڈسٹولا فیوجی۔ یں وی موجد ہو۔
الغرض اللہ تعالیٰ کا بشرسے کلام کرنا وجی ہے اور جس بر
می ہو وہ نبی ہے۔ کیو نکہ فرق نبی اور غیر ہی ، مرف وجی ہو اب ہم کویہ میمانا ہے کہ قرآن شریف جبریں، ررج الامین اب ہم کویہ میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بہ کول بھائے الدو می الحقیق الدو ہی اللہ تو الامین سے کرآئے ہیں۔ 'قابلہ کو کہ تاکہ کالیا گالیا ہے جرایا نے تیرے ول یہ قرآن اتارا۔ اس سے صاف واضع جرایل نے تیرے ول یہ قرآن اتارا۔ اس سے صاف واضع جرایل کے تیرے ول یہ قرآن اتارا۔ اس سے صاف واضع جرایل کے تیرے ول یہ قرآن اتارا۔ اس سے صاف واضع جرایل کے تیرے ول یہ قرآن اتارا۔ اس سے صاف واضع جرایل کے تیرے ول یہ قرآن اتارا۔ اس سے صاف واضع جرایل کے تیرے ول یہ قرآن اتارا ۔ اس سے صاف واضع ہوگیا کہ ''یکو سیل کہ سے قران اتارا ۔ اس سے صاف واضع ہوگیا کہ ''یکو سیل کہ سے قران اتارا ۔ اس سے صاف واضع ہوگیا کہ ''یکو سیل کہ سے قران اتارا ۔ اس سے صاف واضع ہوگیا کہ ''یکو سیل کہ سے قران کی طرف اشارہ ہے وہ

قرآن مجيد ہے . وہ رسول اور فرشتہ جوبہ اذبن الملي وحي كرتا ہے وہ صرف قرآن ہے اور واضع ہو گیا کہ وجی کا انحصار قرآن ہی میں نہیں ہے . بلکہ قرآن سے علیدہ رو وحیال اور ہیں جن کی طرت الله وَحُيًّا أُور أَوْمِنْ قُداء عِلَي مِن اشارت فلاصمہ یہ ہے۔ اولہ تباک وتعالیٰ نے وحی کی تین تسمیں بتائیں اور قرآن تربه: - تيسرى قسم ييني "أف يرسيل دَسُولًا "ين شامل ہے " إِلاَ وَحْيَنًا" اور أَوْمِنُ وَرَآءِ حِجَابِ" بودون قرآن كے علاوه إلى كيونكه قرآن كو روح الامين (جن كو آيت مين رسول ے تبییر فرمایا ہے ) کے کر آئے ہیں۔ اس سے صاف ظاہر ہوا کہ وحی کا انتصار صرف قرآن شریف میں نہیں ہے بلکہ وحی علاق و آن شریب کے ان دو طریقوں پر ( پینے " اِللَّا وَ حَبِيًّا " اور " أَوْمِنْ وَرَآءِ حِجَابِ") بي موتى ك اب بم ير باتين كه ابنياء سابقين يه وحي مرئي اور وه وجي كراب بنيس هي : حضرت وم سي الله تعالى في كلام كيا " أُلْنَا يا آ دَمُواسَكُنْ أَنْتَ وَ زَوْ حُلْكَ الْجَنَّالَةُ (المَوْالِمَ الْبَعْرَةِ) الدم تم اور تماري بي جنت ين ربوبهو يدينا الدَّهُ أَ يَكُونُهُ وَ" كَا وم ال ويني فرشتون كو ان امشيا دك ام تباعث وَنَادَ الْحَارَيُّهُمُ الْحُرْا نَهَاكُمْ إِنَّ (فيلوامنا - الاعرات)

ان کے سب نے ان کو پاراکو کیا یں نے تم کوئ نہیں کیا تھا۔ السّرتعالى في ا وم سع إربار كلام كيا اور يكلام كما ب نه تقا. حضرت ني روى ي " دَ أَدْرِي إلى نُوح أَنَّهُ لَنْ يُومِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلاَّ مَنْ فَكُنْ أَمَنَ "(مامن دابة - معود) فيح كاطف وى كى كى كى كى تىرى قوم مى سے اب كوئى اور إيمان بنيس لائے كا. جرايان لائے والے تے وہ لا کيے ۔ " كَاِذَاسْتُولَيْكَ أَنْتَ دُ مَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ" جب و اور جيرت مالمي شي يد سواد بوجاكي . "بَا كُوْمُ إِتَّا كُيْسَ مِنْ أَهْلِكُ (مامنطبة عوم) الى نوم و د الني ترابيل ) تيرك ابل من سے سے بهي بنيس-الزض متعدد كام حضرت ورج سے بوئ برسوحی تھ اور کباب ندھے کیو تھ ماہری کے وقت وقدعے کےوقت اور نجات یا نے کے وقت کتاب کی عزورت بنیس تھی برابكا نرول بشارت اور ا نزاد اور رفع انعلات کے لئے ہواہے وه اس ومت مقصود ما تقار حضرت ابرائيمٌ برومي بولي : " يَا إِنْرَاهِيْمَ أَغُرِصْ عَنْ هَا اللهِ مِعامن علية - حود) الما بالميم ا بيمور مبى اس خيال كو - يه وى عنى اوركاب ندهمى - "وللك حجاديا اْتَيْهَا هَالِ بْرَاهِيْمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ ". (واناسوا الانزال حفرت ابرامير

كوان كى قوم كے مقابلہ كے لئے يہ عبت ہم نے دى تھى جضرت ارابيم نے كواكب اورشمس و قرك غروب اور فائب بونے سے ان کے صدوث پر استدلال کیا۔ اس کو استرتعالیٰ نے اینا میا اورکہا كريجت بم نے ابراميم كوسكھائى تھى - يد وحى تو تھى كركاب ند تمي. حضرت معقوب نے فرمایا " اِنْ لَاَحِدُ رِنْ عِرَفُوسُمُ عَلَيْهُمَا الْجُومِيْ مجے دست کی خوشبو آرہی ہے۔ حاصر میں نے کما آپ تو وی تھانے خيالات سي بي . بيمرس وتت آب بينا مرسم لو فرايا : اِنْ اعْلَمْ مِنَ اللَّهِ مَالَا تَعْلَمُونَ ! عَص اللَّدى طف س وه باتین معلوم بو عاتی بین جد تهدین معلوم نهین بوتین یس بی وجی مے مرکتاب ہیں ہے ۔ تتاب ہوتی م بیٹوں کو اور تمام ها ضرین کو معلوم ، د عاتی . اس کی تو تبلیغ فرض تھی جفرت ارسف ير وى بونى ـ " وَ أَوْحَيُنَا إِلَيْهِ لَكُنَّ مِنْهُمُ بِأَمْ يَعْمِ هِلْمَا " ہم نے یوسٹ کو وی کی کہ تو ان کی اس فعلعی ہران کومتنبہ کر جیا۔ پیا بخیہ ابنوں نے ان کومتنبہ کیا۔ "هَلْ عَلِمْتُرْمَا فَعَلَامُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن أخِيْدُ (دمآابری - بسن) تبس كم ينسب كريست اوراس ك بعائی کے ساتھ تم نے کیسا (بُرا) برنا و کیا تھا۔ بہرمال یہ دی كنوي مين والمنة وألت بوئي تني اوريه وحي كتاب و تني . حضرت مونى وطور يروحى بوئى - "كَامُوسى إِنَّيْ أَنَا اللَّهُ (الحال المتعمر) ك موسى مين بي معبود بول - يه وي منى كيون ورمايا "فَاسْتَمْعُ لِمَا يُوْسِيَّ سن جو وجی (تیری طرف) کی جاری ہے ۔ بہرمال طور کا کام وی ب مُركتاب بهين " وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوْسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَّاكَ" (تالالله الافرا) م نے موسی کو وجی جی کہ اپنا عصا بھینک دے ۔ یہ دی ہے اور تاب نہیں ہے ، کیونکہ آوریت ان وحوں کے بهت عصد بعد نازل كي من على " وَ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ يِعِبَادِ كَي وَالله يعدالنعل مم في موسى كرومي كى كم مير بندوں کوراتوں رات کے جا۔ یاوی ہے اور کاب نہیں ہے الغرض منعدد وحيال ان حضرات كو بهويُس اوريه وحيا<sup>ر نما</sup> بي مُنْقِين مِحضرت لوط سے الأنكم في كِما " يَا لُوَطُ إِنَّا رُسُلُ رُبِّكَ " ك وط مم تيرك رب ك يجيع موك بين. يو وي تي كاب منتى كيوفكم ملاب ك وقت كابكيسي ؟ مذاب ك وقت كتاب بني سود چيزے - بني امرائيل كے بني نے كماكر ألله نے طالوت كوتممارا بأدشاه مقرر كياك يد وقال أهم مكيسها إِنَّ اللَّهَ قُلْ بَعَثَ لَكُوْ ظَالُوتَ مُلِكًا "إستِعَلْ اللَّهِ إِلَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ يه وي سه محماب بنين م حضرت سيلمان عليالسلام ير دي مني:

و كَفَهَ مَنَا هَا سُلَيْمُنَ " مم في اس فيصله كوسلمان كوسجماديا يه وجي هي كتاب ندهتي - كتاب برتي تو حضرت داؤد است عبلنة . حضت زكريا ير وي مون "يا ذكوّ بيّا إنَّا نُسَبِّيرُكَ يِغُلَّاهِمْ ك زريم تم ين ركى شارت يت بن المناد تله الملائكة و هُوّ قَالِيْهُ يُصِيّلُ " وَشُون ني ان كور واردى حس وقت وه نساد ير ص واب من كرف بوك تص." إنَّ اللَّهُ مِكْتِدُوكَ بِيَجِيلُ . " كرالله بق يملى كي بشارت ديّا ب تريد و مي تني كتاب نه تقي - الركتاب مين يرمضون موتا تو ندوعا ما تنطيخ نه تَمِبُ رِنْ - حضرت عيليٌ روحي أني " قَالَ الله إني مُأزِّلُها عَلَيْكُونُ " الله في كما بين بهارك اوير خوان آثارون كا .. یه وی همی کمآب رینی کیونکه اگریه کتاب برتی تو نه حواری مطالبه كرتے مد صدو بحث موتى - ميني كتاب ميں مصنون ہوتاكه الله خوان اتار سخماب اوراتارت كاتواس صورت بس مطالبهي نه موتا بكيونكم انجيل توريت وغيره سب وفعته نازل بويجي تين. الغرض مونى صاحب كتاب نهيس تصان ير قد صرف وحي مي مي نازل ہوئی اور جوصاحب کتاب تھے ان پر کتاب تے پہلے اور كتاب كے بعد برابر وحى ہوتى رہى اور قرآن شريب ميں بكرت يہ وحیال مذکور ہیں - فلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کاکسی بشرسے کلام کرنا ہی وجی ہے ۔ اور اس کی تین قسمیں ہیں ۔ اور گآب اس کی ایک قسم "اُؤیر سیل رَسُولِگا" سین شمل ہے ۔ وجی مین گاب نہیں ہے - وجی کہی کتاب ہوگی کہی " مِن قدد آءِ حِجائِب ہوگی کہی فالص وجی ہوگی ۔

اب فا ص طور سے اسے سمجھے کہ حضرت محدومیت اللہ علمہ ا ر وی علاوہ قرآن شریب کے بھی آئی تھی ۔ يهلى وليل: " وَإِذْ أَسَرَّ الذَّيْ يُ إِلَىٰ بَعْضِ أَذْ وَابِيهِ حَدِيْنَا فَلَا نَيْ كَثْ يَهِ وَ أَظْهَرَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ لَبْضِ فَهُمْ نَبَّانَهُ إِنَّهُ مَنْ أَنْبَاكُ هَلْ اقَالَ نَبَّاءَ فِي الْعَلِيمُ الْحَرِبَيْدِ جب بی نے اپنیکسی بوی سے جیکے سے ایک مدیث بیان کی پیر اس بوی نے اس کوکسی دومری سے کہہ دیا اور اسد نے نبی پر الدين العدكون الركوبا ( يعنى الله سن بي يريظ بركردياكه تيرى بیوی نے اس ان کو دو سری بیوی پرطامرکرویا ہے) کونبی نے اس بیوی ت کچه حصد سان کما اور کچه بنیس سان کما دجب بی ف بوی کو اس واقعہ کی خبر دی تو بیوی نے کہا کہ آپ کوکس نے خبر اردی ۔ تو بی نے کہا کہ مجھ علیم و جیرنے خردی ہے۔ اللہ سنے

نى يريد داند كالهركيا" أظُهرك الله اس بات يردالت كررام کم اللہ نے اس کا المارج نی پر کیا ہے یہ دحی تنی اور نی سے جو ہم کماکه علیم و خبیرے نبردی . یه وی تنی -اس آبت کے دواول محرث وی غیر قران پر داالت کررہے ہیں کیونکداللہ نے نبی پرجواس وافغہ کو فاہر کما یہ قرآن میں کہیں مذکور نہیں ہے اور نی نے جو یہ کہا کہ بھے علیم و جبیرنے نبردی ہے تو علیم و جبر کا یہ نجر دینا کمیں قرآن میں مذکور ہنیں ہے۔ اس سے صافت تا بت ہوگیا کہ قرآن کے علاوہ نبی صلی الشرعليد وسلم يو وي وني. ووسرى وليل "مَا تَطَعَنُو مِنْ لِينَ إِنْ أَوْ تَوْكُنُهُ وْ هِينَ قَائِمَةً عَلَا أُصُولِهَا فَي زُنِ اللَّهِ " كَعْبِرِيكَ ورخت جِمْ في كات دي إن كى جرول يرباتى رسيع ديئ قير (جو كيم تم نے کیا ہے) اللہ کی اجازت سے کیا ہے۔ یہ آیت اس بات یہ ولات كرين بي كم نبي عنى الله منيه ولم يرتوان كے علاوہ وحى ہوئی کیو<sup>نی می</sup>ں حکم کے ذریعہ ان در حق کو کا ٹاگیا وہ حسکم قرآن شربيت مين كهيس نه بقاء

خلاصہ یہ کہ اذن البی کس جگہ ہے . قرآن میں ہے یا قرآن ہے ، اور البی کس جگہ ہے ۔ قرآن میں ہے ، اور ان میں ان ان ا

دخوں کے کاشنے کی اجازت نہیں ہے ۔ نمین قرآن سے اجازت ابت ہے قومعلوم ہواکہ یہ اجازت دومری وحی سے جوملا و است قرآن شعریت کے ہوئی۔

تسيمرى وليل - سورهٔ بقر وآل عران وغيره يسب سورتين مدنى بين جرتقريباً وس سال بعد نا زل بوئى بين. ترجس طرح يه ازائ ئى بين ويقين اسى طرح ان كوكيون ترتيب بنيس ديا گيا جوسورة بينل نازل بوئى وه يسجيم ان كوكيون التي ايكن الله اليسا بنيس كيا. بلك تازل شده سورتين يسجيم لكمى منين الوا يسجيم والى يسلك تكمى منين ا

استرت لی فرای جی می قال الّینی کو کی کی افعاء ماائید بِتُوْآنِ عَایْرِهٰ کَا اَدْ بَرِلُهٔ قُلْ مَا یکون کُوْن کِی اَن اُبَدِلهٔ مِن یَلْقَاءِ لَنَشِیْ اِن اللّهِ عُلِی مَا اِی عَلی اِن اللّهِ عَلی اَن اُبَدِلهٔ مِن عَلی اِن اللّهٔ عَلی الله علاوی بماری طاقات کے آرزومند نہ تھے دہ کہنے گئے کہ اس قرآن کے علاوی کوئی اور قرآن لا۔ یا اس کو بل دے کہہ دے مجہ سے کھے ہوسکتا ہے کہ بی اپنی طرف سے بدل دوں میں توصف وی کابیا بندہوں۔ اس سے صاف ظاہر ہوگیا کہ تبدیلی بنیرو می کے نہیں ہوسکتی۔ یہ جونی صی استراکی وقم نے تبدیلی تنزیلی ترتیب میں کی ہے یہ وی یہ یہ جونی صی استراکی ہے یہ وی کے بیار میں اس میں استراکی ہے یہ وی کے بیار میں اس میں استراکی وقم نے تبدیلی ترتیب میں کی ہے یہ وی کے بیار میں اس میں استراکی ہے یہ وی کے بیار میں استراکی ہے یہ وی کے بیار میں اس میں استراکی ہے یہ وی کے بیار میں استراکی ہے یہ وی کے بیار میں استراکی ہوئی کے تبدیلی ترتیب میں کی ہے یہ وی کے بیار میں استراکی ہوئی سے بیار وی کے ایک میں استراکی ہوئی سے میں کی ہے یہ وی کے ایک میں استراکی ہوئی کے تبدیلی ترتیب میں کی ہے یہ وی کے ایک میں استراکی ہوئی کے تبدیلی ترتیب میں کی ہے یہ وی کے ایک میں استراکی ہوئی کے تبدیلی ترتیب میں کی ہے یہ وی کے ایک میں استراکی کے تبدیلی ترتیب میں کی ہے یہ وی کے تبدیلی ترتیب میں کی ہے یہ وی کے تبدیلی ترتیب میں کی ہے یہ وی کے تبدیلی تو تبدیلی ترتیب میں کی ہے تبدیلی ترتیب میں کی ہوئی کو تبدیلی ترتیب میں کی ہوئی کو تبدیلی ترتیب میں کی ہوئی کی تبدیلی ترتیب میں کی ہے تبدیلی تو تبدیلی تو تبدیلی ترتیب میں کی ہوئی کو تبدیلی ترتیب میں کی ہوئی کی کوئی کی تبدیلی ترتیب میں کی ہوئی کی تو تبدیلی ترتیب میں کی تبدیلی ترتیب میں کی ہوئی کی کوئی کی تبدیلی ترتیب میں کی تبدیلی تو تبدیلی تو تبدیلی تب سے کی ہے اور یہ وجی قرآن میں مذکور نہیں ہے بینی کہیں قرآن یں یہ نہیں ہے کہ اے بنی یہ سورۃ بہال تکھوا کو اوریہ وہاں ۔ لہذا قرآن کے علاوہ وجی ہوئی ۔

پیوشی ولیل اللہ تا ہی نے فرمایہ اِن هِی اِلاَ اسْتَاءُ سَتَاءُ سَتَاءُ سَتَاءُ سَتَاءُ سَتَاءُ سَتَاءُ سَدَاءً اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

فیرقرآن ہے اور وہ اللہ کے ذمہ ہے بینی اللہ کی جانب سے المدار اللہ کی جانب سے اللہ وہ نابت ہوگئی جو قرآن سے ملاوہ ہے۔ المقویں ولیل میت المقدس کو قریباً سترہ جینے نبی صلم نے قبلہ بنائے رکھا یکس وجی سے بنایا۔ وجی قرآن تو ساکت ہے۔ قرآن بین نہیں ہے کہ اے نبی تم بیت المقدس کو تبلہ بنا داور نبی مرت وجی کے ایک المقدس کو تبلہ بنا داور نبی مرت وجی کا بیرو ہے۔ لہذا بیت المقدس کوجس وجی سے قبلہ بنایا وہ وجی وجی فیرقرآنی ہے۔

كوجس طيع بدايت كى ب اس طيع تجيركهو . الله في قرآن بي كهين كبركا طریقہ ہنیں بیان کیا . صرف بی نے بیان کیا ہے ۔ اللہ نے نی کے تا ئے ہو ک طریقے کو اپنی طرف منسوب کیا۔ اس سے ظاہر ہو گیا کہ نی کو و چی کی که اس طرح تحبیه کهو یا بجیر ریوصو . اور به وحی که اس طرح يجبير کہو قران شريف ميں شامل نہيں ہے۔ إ ربوي وليل والشرتعالي نے فرمایا" وَ إِذْ قُلْنَا لَكَ النَّا رَبُّكِ إَحَاظَ بِالنَّاسِ" (يادكر ال تتكو) جب بم في مجمد من الماتفاك بیشک تیرے رہ نے لوگوں کو گھیرایا ہے ۔ یہ ایت اس بات پر دلائت كرريى ب كرقران شريف ك علاده دومرى وجى حضور صلى الله بالمبيرة م يربوني كيونك قرآن ترنيف بن إنَّ رَبُّكَ أَحَاظَ بالنّاس كهين بلين ہے . اور يهان اللّه نّے ذما يا كہم ن الله سير مما تفاکہ بینک اوگوں کو تیرے رب نے گھیرلیا ہے تومعلوم ہوا کانتہ نے نی سے قرآن کے علاوہ دوسری دحی کے ذریعہ کما تھا کہ إِنَّ رَبَّكَ مُحَاطً بِالنَّاسِ بِنِي تَيرِ ربِ نَي لَوُونَ كُوكُمِيرٍ! ہے اور اب اس کمنے کویاد دلایا ہے۔ تيرموي دليل - قَادُ عِي إِلَىٰ عَيْدِة مَا أَدَىٰ اللَّهِ لَيْ بنده کو جو وحی کرنی تھی کی۔ بیر صاف دلیل ہے کہ جو کھیے وحی پر لی

### 47

وہ وجی قطعاً قرآن نہیں ہے۔ اس سے کہ وحی قرآنی سب ومعلوم ہے ۔اور اس وی کاکسی کوضیع بنہنیں ۔نیز وان یا می ہے یا مدنی ۔ اور یہ وجی ندمتی ہے ند مدنی ۔ غرض بے شمار د لالمیں موجود مِين قرآن كے علاوہ دوسرى وحى ير" مَا يَنْظِيُّ عَنِ الْهُوىٰ رَانُ هُوَ إِلَّا وَنَحْى يُوْحَى "وه اين خواجش عنهين بالناس كا نطق صرت وی سے اب اگر کوئی کہے کہ اس کا مطلب یہ سے کہ وہ صرت قرآن اپنی خواہش سے نہیں بولٹا تو یہ غلط ہے۔اس کیے كه قرآن كو آيت بين محذوف بكا لنا يرك كار اور مذف خلاب اصل ہے۔ دوسرے مھو کی ضمیر کامرج اوپر نذکور نہیں ہے مطلب یہ سے کہ ناسید سے رستے سے رکا اور نہ ٹیڑھا چلا علل كى صفائى مَاصَدَلَ صَاحِبُكُوْ وَمَاعَوىٰ سے كردى - اور اور قول كى صفائي "مَا يَنْظِقُ عَنِ الْلَهَوى "م كردى - يعني اس كا قول وفعل من جانب الله ب واس كے علا وہ معنى آيت كے یہ ہیں کومطلقاً نطق ہوائی کی نفی ہے۔ اور اگر قرآن کے نطق بُوائ کی نفی ہوگی اور اس کے علاوہ الگ نطق ہوائی ہوگا تو نطق ہوائی سے نطق غیرہوائی قطعاً تابت ہیں ہوگا۔ کیو بحد جس وقت وہ یہ کھے گاکہ یہ السر کا قول ہے یعنی یہ کے گاکہ

' الكوّ ذالكَ الْكِتَابُ الله كاقول مع و بي كايه ول الر بَوَاس بوكا تو الله كا قول اس بُوائ قول سے بركز أبت نہیں ہوگا۔ بہذااس کا ہرقول غیر ہنوائی ہے۔ اور وی ہے۔ یں پر جیتا ہوں کہ نبی کا ہر قول وفعل جو قرآن میں تدکور ہیں ہے اس کی ابت کیا کہتے ہو؟ اگر وی سے ہے ق قرآن کے علاوہ وحی ایت ہوگئی اور اگروجی سے نہیں ہے تواس آیت کے خلاف ہوا جاتا ہے کہ" إن أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوْجِيْ إِلَيْ " بِن قُر صرف وجي كا يبرو بون . الرَّهُ وَيُ كِيهُ كُهُ نی کا ہر قول و فعل وجی سے ہے اور وجی قرآنی سے ہے بیض ، قرال وانعال نص سے ہیں . تعفن استنباط سے ہیں . تو به غلط<sub>ی</sub> ب السُرتعالى ف فرمايا "لِحَكْكُمْ بَيْنَ العَّاسِ بَا آرَاكِ لِللهُ الله جرمنی دکھاتا تھا اس رحکم صا در فرماتے تھے ہستناط بنیں رتے تھے اس کے علا وہ استنباط کے لئے اشتراک ملت ضرور م جہاں علت مشترک نہیں ہے وہاں ستنباط نہیں بوس ا اج کھے۔ شديدالقوى . "عَالَمَهُ شُكِرْيُهُ الْقُولَى" سِ رُوحِ اللِّمِينِ "نَزَّلَ بِعِالْدُوْمُ الْأَمِينُ" تَنَادَسَ لَمَا الْهَارُوْرَيَا" رسول الكريم "إنَّه لَقُولُ رَسُولِ كُونيرِسِ.

#### 24

ان سب سے مراد جبریل ہیں .

دنیای تمام طاقتیں بل کریمی استناطانیں کرسکتیں کہ النہ الفاظ کے معنی جربل ہیں ، جب کے النہ دسے کہ النہ الفاظ سے جربل مرادیت ،

فرآن می کہیں نہیں ہے کہ ان الفاظ سے جریل مجولینا اسی طرح " دوالنون "اور صاحب موت سے مرادیونس، میں کہیں سے مجی مستنبط نہیں ہوسکتا۔

فلاصدیہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابسے اقوال ا یں۔ اور ایسے افعال موجودیں جوقطعاً نہ قرآن میں موجودیں قرآن سے نابت ہیں منداشارة منداقتضارً نه ولا نتأیہ بنا وُیدا قوال وافعال بالوجی ہیں یا نہیں ہ

اگر ہالوی ہیں قریہ وہی وہی ہے جس کے ہم دریے ہر اگر ہالوی نہیں ہیں توقطی "ان اللّبِهِ اللّا مَّا اِنْ لَیْ اللّٰ کَا اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ علیہ وسلم وح کے یہ میں۔ اور ایسا کہنا کھر ہے کہ نبی صلی اللّٰہ علیہ وسلم وح کے یہ نہ تھے۔ معکاذ اللّٰہ ۔

بهرمال بني صلى الله عليه ولم كا برول ونعل بالوحي تفار

74

حديثِ رسول في نفسهرين بي حجت ہے پانہیں؟ سوال - مدیث نبی اورنبی کا قول جت ہے یانہیں ہ جواب - نى كا قول خبت ب. تبوت بهارتین صورتین بین (۱) ایک تریکه نبی کابرقراحبت ب- (۲) دوسری صورت یہ ب کہ نی کا کوئی قول جت ہیں ہے (٣) تىسىرى صورىت يە كى كى كى كابعض فون بجت سے اورىبض عجب ہنیں ہے سب صرف بہی تن صورتیں اور مین قتیں ہیں اور کو فی شق نہیں ہے۔ تیسری شق بنی نبی کا بعض قول عبت ہے اور بعض قرل 🕟 مجت نہیں ہے یوشق باطل ہے ، اس سے کہ بعض قول کا حجت موا اورسف قول كالحبت زهوناية ترجع بلامرجع اوتخصبض بغرمضص م ترجع بامرج اوتخصيص بالحضص كيميني بي كربين قواعب ہے بغیر وجہ کے اور بعض قول جست نہیں ہے بغیر وجہ کے ۔ یعنی جبکہ نبی کے دونوں قول ہیں وہ بعض مجی جرجمت ہیں اور

وہ بعض میں جو جست نہیں ہیں تو بغیرہ جرے ایک بعض حجت جواد دومرابض حبي نهو اس كرجيج بلامرج التخصيص بالخصص كتي بساور برجيح بامرجح الخضيص بنيمضص بدابته اطل ب للذا بعض قول كالجريج فا اوليف تول كاحبت نهوايش بالكل إطل موكئي . اس الف كم يدمض مي نی کا قول سے جرحجت ہے اور وہ لبض بھی نبی کا قرل ہے ججب ہنیں ہے اور قول ہونے میں دونوں برا برہیں آیہ بات خیر معتول بے کہ ایک بعض تو جت ہواور دوسرا مبض جمت نہ ہو کیو کا حب دونوں نبی کے قول ہیں تر پیم کیا وجہ ہے کہ ایک تو جہت ہو اور دوسراجت نه بوء اس دليل كاماصل يبع كمجو بيض ول جت ہے اس بعض قول کے جت ہونے پر کونسی شے حبت ہے اً كريكها جائ كرنبي كربعض قول كے جبت بونے يرا لندكا قول جت ہے۔ ینی نبی کا قول اگر اللہ کے تول کے مطابق ہے تو بیٹک نبی کا قرل حجت ہے اور اگراللہ کے قول کے مطابق نہیں ہے تو نبی کا تول اس وقت جبت بنیں ہے۔ اس مقولہ کا خلام يہ ہوا كداگرنى كا قول اللہ كے قول بينى قرآن كے مطابق ہے ل بى كا قول جست بوكا ورنه نهيس يني ترجيع بلامزج او تخضيص با مخصص لازم نہیں آتی کیونکہ مرج اور خصص اللہ کے قول کی

مطابقت ہے ، ہم کتے ہیں کہ اللہ کا **قبل** اور قرآن کی آیت نبی کے قول پر اس وقت محبت ہوگی کد جب اللہ کا قول اور قرام کی ایت معلم ہو جائے اورمعین ہوجائے کہ یہ اللہ می کی طاف سے آیت نازل ہوئی ہے۔ یہ اسلم ہی کا قول ہے۔ یہ قرآن ہی کی آیت سے اور قول اللہ اور آیت الله کا معلوم ہونا اور عین مونا امکن ہے جب یک کہ بی معلوم دکرائے اورمبین نرکرے اور جب بني معلوم كراك كا بتائ كا اورمين كرك كا وني كاده قول جسسے اس آیت کو نبی معلوم کرائے گا اس بیت اور اس قواللی كمعلوميت اورقين يرجب اوكا بتبكسين جاك يرابت اورقل اللي حجت وكا وراب يه معامله إلكل أنا بوكي يبني كما يركما تها تها تها كما الله كا قول نبي كے قول روجت ب اور ابت يو كيا كه نبي كا قول الله کے قول رحبت ہے اور یہی می ہے - المذاتسيسري شق كرني كافس قول جست سے اور تعض جست بنیں اطل ہو گئی۔ اب سی دورری فت کو نی کاکوئی قول جمت نہیں ہے یہ کمنا کھرو جنون ہے اور بدى قوم ك اجماع ك فلات ب- نيزيم كي يس الرنى كاكوئى بى قول جست نهيس بوكا تو خداكا قول بمي جست نهيس بوكا كيونك بی جب یہ کے گا کہ آج مجہ پر قُل مُو اللہ کی سورہ نازل ہوئی اور

جب نی کا کوئی بی قول حِبّ نہیں ہے تو یہ بی قول جِت نہیں ہا۔
اورجب یہ قول بینی کر آج مجه پر کُل هُوَادلّهُ کی سورة نازل ہوئی
ہے جبت نہیں رہا، تو چونکہ یہ قول بی قُل هُوَادلّهُ کو شام ہو اللّه الله عَلَى حَبّ نہیں رہا۔ حالانکہ بالاتفاق فلا کا قول جب ہے تو لا بد نہی کا قول بھی حَبّ ہوگیا۔ اوریش کہ فلا کا قول جب ہوگیا۔ اوریش کہ نی کا کوئی قول جب نہیں ہے باکل باطل ہوگئی اور حب بھیلی دون شقیں باطل ہوگئی آتا بالفرور بہلی شق بینی نی کا ہرقول جست ہے۔ ثابت ہوگئی ، غور کرنا چاہئے۔

الله نتا لی نے فرمایا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو کسی فی شعور اور الفتيارى اطاعت اس ذى شعور اور با اختيار مع حكم اور قول لى اطاع من بواكرتى بن الله لغالى اطاعت كے يمنى بي ، ار ، کے قول کی اطاعت ہو اور یہ اطاعت صرف قرآن کی الماعت بعديمان سے معلم مواكد أطِنْيعُو اللّه كے معنى اين كه قرآن كي اطاعمت كرو . أسي طرح أطنيعُوا الرَّسُولَ . کے بھی بہی معنی ہیں کہ رسول کے قول کی اطاعت کرو۔ اب أكبركم رسول كا قرن اور قرآن دونون ايك بي جيز بين . تو يه الكل غلط ب اور أكر يسول كا قول اور بينرب اورقران اور بيزب يعني دو نول مليحده علياده جيزي جي ال اس صورت مين ال بت سے کم مے مطابق قول رسول علاوہ قرآن سے عبت ہوگیا۔ ب اگر یہ کہا جائے کہ رسول کی اطاعت کے یمنی ہیں کہ قرآن کی وسے قرآن کی ریشنی میں رسول جو اقوال اور احکام بیان کرے **وہ** فر اور اسى طرت اولى الا مرقر أن كى روشى مين جوا حكام صادركري. ما فرق م كت بير، كدرسول ك ره اقوال واحكام اوراولى الامر عده احکام جو ہرگز و اُن کی روشی یں نظرنہیں آتے وہ قطعاً ں وقت نا قابل اط عن ہوں گے . اور اِن کی اِطاعت اجب

### -

نہیں ہوگی۔ اس کی وضیح ایک شال سے ہوسکتی ہے۔ رسول نے زوایا کہ صبح کی نمازیں فرض دو رکعتیں ہیں اور مغرب کی نمازی تین کوئیس ہیں ہاتی تینوں نمازوں کی چار چار رکعتیں ہیں اور نبی کا یہ قول زقرآن میں نظر آ آ ہے نہ قرآن کی روشنی ہیں نظر آ آ ہے نہ قرآن کی روشنی ہیں نظر آ آ ہے نہ قرآن کی روشنی ہیں نظر آ آ ہے نہ قرآن کی روشنی ہیں نظر آ آ ہے تو اب اولیا کہتے ہو؟ ابنی کا یہ قول واجب اطاعت ہو نے کے بہی معنی اطاعت ہو تو بیٹ کے قول کے جمت ہو نے کے بہی معنی میں اور اگر کہو کہ نبی کا یہ قول واجب اطاعت نہیں ہے تو یہ کے بہی کی کے قول کے جمت ہو نے کے بہی معنی کے قول کے جمت ہو نے کے بہی معنی کے قول کے جمت ہو نے کے بہی معنی کے قول کے جمت ہو نے کے بہی معنی کی فرو جنون کا مجموعہ ہے۔ یعنی جو شخص صبح کے دو فرض اور مغرب کے تین فرض اور باتی نمازوں کے جار چار فرض نہ مانے و ہ کا فرے اور مجنون ہے۔

مطلب یہ ہے کہ قرآن بغیر شرط کے جت ہے۔ اس یں کوئی قید نہیں ہے کہ قرآن بغیر شرط کے جت ہے۔ اس یں کوئی قید نہیں ہے کہ قرآن محطابت ہو یا نہو۔ باکل اسی سیح بنی کا قول قرآن سے ماخوذ ہو۔ خواہ وہ بی کا قول ہو تب بھی حبت ہے۔ خواہ ماخوذ نہ ہو مستقل طور پر نبی کا قول ہو تب بھی حبت ہے۔ لینی جس طرح اطبیع فوالد تھ وال کے عبت ہونے کر دلالت کر رہا ہے۔ اسی طرح اطبیع فوالد ہول اس بی کے قول کے عبت ہونے

يردلانت كرد إب - الى طرح : ولوا لاموكا لفغ اجاع ك جست بون ير ولالت كررباب اوريا تيول بالتركستقل مجتيب يس برنطاف عاكم والمام اورباب وغيروكي اطاعون مے مکینکہ بیاطاعتیں مشروط میں ۔ اگر قرآن اور حدیث یا دین کے مطابق ہرں قواطا عت کی جائے گئی۔ ورنہ نہیں کی مالیکی عاسل یہ سے کہ اس رقب جوشفق علیہ دین ہے وہ کُل کا کُل مارٹ قرآن سے ابت نہیں ہے جمد کھد حدیث ینی قول رہول سے نابت ہے اور کچے اجام سے نابت ہے ۔ مثل منکو فرصیت موم رمضان كا فرب ، يمسله دين كاب ، أكرح قرآن الدمد ميث یں اس کی تفریح نہیں معامکن میرا جماع سے ان ب سے البذایہ تينون غيرمشو والمجتين من اب را قياس . تو وه سر و طاجت اس من سرو مع كم فَرَانْ نَنَا ذَعْتَوْ فِي شَكَى مَ عِس أَرَان مِن جتول کے بعد میم کسی شرعی مسلمین اختلاف ہوتو الله ادرول كى طرف مع ع كرو بينى الركمى ايرامسلرين ائ جوقران س مدم عن اجماع سے ابت : بولا قرآن اور مریث یں اس سے من جل مسلم دروا فت کرد جرحکم قرآن دوریث میں اس عمر الم ب و بى حكم اس مسلم علف فيدكو وبدو. اس كو قياس كم

## ساسا

ہیں ،اس آیت کے بیعنی ہنیں ہیں کہ اختلاف کے وقت قرآن کی طرت رجع كرد -كيونك قرآن كى طرف اور صديث كى طرف تواول دراس رجرع بوم اورجب ویاں سےمسلد کا حکم نمولوم بوگا تو معراحماً ف بركاء اوراخما ف ك بعداس مسله المحلف فيدكى نظير قرآن و عدميث ميس تلاش موكى ا ورجو حكم اس كا موكا ويى ال كودك دياجاك كالمجيداك تمام جبهدين كراتي بين المذاكس آیت میں جاروں جتوں کا بیان کر دیا ، تین غیرمشروط ہیں ۔ ایک مشروط ب، للذا نبي كا قول جست ب اوريه بات معلوم جوني عِاہے کہ قرآن تو نی کا قول ہے ہی ہنیں قرآن تو خدا کا فول ہے جر كونى نے نقل كيا ہے۔لفظ لفظ قرآن كے ملاوہ حتني إتير نى كرتا ك عواه وه باش قرآن سے ماخوذ بول خوا مذبول ده سب بایس بی کا قول کہی جاتی ہیں اور ہمنے نبی کے اس قول که جت كماب جن قرآن ب نقرآن ب ماخوذ ب كويك الرجم ايسامفنون بيان كريس جو قرآن سه ما خو زب تو اس صورت بي تو بارا قول می بهت بوگا - قرآن کی ماخو ذیبت کے اجتبار سے رند يك بهارا ول متقل جمت ب بكن بي كا و ن متقل جب بعد . اس کی مثال ہیں ہے جیسی کہ حضرت موسی علیہ است ال م ف فرون

كوتبلغ كى يتى تواس وقت تورات نازل نسي بهى عنى نو الرموسى المليالسلام كاتول عبت دبوتاتو فرعون مستوجب عماب ندبوتا غرميكم بی کا قول نز ول کاب سے قبل اور نیزنر ول کتاب سے وقت اور ادول کاب کے بعد ہروقت محت ہے ، اور اگر نبی کا قول دی نظر كتاب سے جهت مذہو كا توكيثرانبياد كي نبوت باطل موجائيكى -كيوري كثيرا بنياء ركابين نازل بنين بوئين تواكمه صرف كماب بن جت ہوتی تر ہے کاب کا بی صاحب جت ند ہوتا ، اور اس ا مكار كفرا ورموجب عناب نه ہوتا المندانبي كا قول حجست سے۔ فلاصہ یہ ہے کہ خدا کے دو قول ہیں ایک قول کے ساتھ معجز متعلق ہے . دوررے قول کے ساتھ معجز ہمتعلق نہیں ہے جس ول کے ساقد معجز وستعلق ب اس کو قرآن کہتے ہیں جس قول کے ساتھ معمر وستلی نہیں ہے وہ قال قول رسول کر لانا ہے۔ د مسطرح قول إسعيزه جبت ب اسيطرت تول بالمعجره جست ہے۔ حس طرح تمام سابقین انبیارے اترال اور کتب مب بوره سے فالی تع اور با وجد مبوره سے فالی مرسے کے داب كے مب جست تھے اسى طرح فاتم البنين كے مبلہ توال جست ہیں۔ اللہ تعالیٰ آگرکسی انسان کو بدرسیہ وحی خطاب کرمے تو ہے

خطاب ای نبوت ب اورینی موام کو نظاب کرے تو یہ خطاب رماست ۔ اگر بی کا خطاب عوام کے لئے جست نہ ہوگا۔ تو رمانت جت نه رب كي . آاب كون سي چنرعوام يرجبت موكي كيويم عوام كوتر فداكا خطاب براه راست يهنع بنيس سكا \_ بي كے بى داسلے سے يہنيكا . اس كے إلصرورنى كا خطاب ج فداك خطاب كوشفن بعد جب بدكا - فلاصه يرب كرمعزه نبي كي صدانت پر دلالت کررہا ہے ۔ ین معجزہ اس بات پر حبّت ہے کہ مدغی نبوت صاوق ہے ۔اور چرکیم نبی کے گا وہ سب صاوق مراكا ينواه يركيك يرتان مع يرمجين ازل إوا فواه اس ك ہے - اسی طرح اس مے کھنے سے وا ن کے ملاوہ دور وربات مانی ماتی ہے اور وہ رو -ری بات بی کا توں اور نی کی صدیث کملاتی ہے . معجزہ نے نبی کی مطلقاً صلاتت ٹابت کی ہے ۔معجزہ نے صرف یہ نہیں ا بت کیا کہ اگرنبی کوئی بات من مانب العمر کھے تو وہ صاوق ہے۔ بلیم معیزہ نے مطلق صداقت نی کی ٹابت کی ب واب جب يه تابت بوكياكه ني صاوق ب تواس عاوي فے دویاتی کبی بین م ایک کا نام قرآن ہے ، دوسری کا نام

مدیث ہے توجس طرح اس کی صداقت قرآن پر عبت ہے اس طرح اس کی صداقت مدیث معجت ہے ۔ مینی قرآن کونی سمے كن سه الكياب وركي في كاكمنا اورني كاقول قرآن ك ترآن ہونے اور قرآن کے عبت ہونے پر حبت ہے ۔ تو قرآن کی جیستدی عنت بنی مج تول موا - اس طرح نی کا قول مدبیت کے جمت ہونے پر اور مدیث کے قابل قبول ہونے پر جبت ہوا۔ بولو کیا کہتے ہو؟ قرآن کو قرآن کس کے کہنے سے کس سے قول سے مانا ۔ بنی کے قول سے مانا ، بنی کے کہنے سے مانا ۔ تو بیٹاک بی کا قول جست قرآن پر ہوگیا۔ اِنکل اسی طرح نی کا قول تسام اقوال نی برجست ہوگیا ۔ یعنی سجزہ نے یہ تنا دیا کہ نبی ستجاہے ۔ اس كى بات مانو . قرآن شريف سے دور أبوت "دُسكا مُبَشّر ين وَمُنْدِدِينَ لِئَالَا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُرجَةُ لَبَنْ لَ الروسيل ك يعنى رسمل وش خبرى دين وال اور دراك والے اس سے معیم این کا رسولوں کے آنے کے بعد اللہ پر لوگوں . کے لئے جت یاتی درہے۔اس سے صاف ظاہر ہوگیا کہ رسول لوكون دهبت بين اور فرماية مَا كُنّا مُعَدِّن بين حَتى مُبْعَبِينَ دُسُولًا "(سهان الذي - بني اس المُيل) جب كُ رسولول و بسي يمتح

اس وقت کک ان کو عذاب نہیں کرتے۔ یعنی رسولوں کے آنے کے بید اور اور معبت تائم ہوجاتی ہے - پیروہ اوگ رسولوں کا انکارکرتے ہیں اور اس انکار کے مبب وہستی عذاب بوجاتے ين . اورفرا يُرُا تَاتَ لَنَهُ يَن إلى صِرَاطٍ مُسْتَقيرٌ (المديد يتولي) بے ثاک توبید سے رائے کی طرف بدایت کرا ہے ، اگر رسوال کا تول مجت نه ہوتا تو اس کی بدایت سیدھے راستے کی طرف نہ ہوتی۔ اور فرماياً إِنَّاكَ أَبِنَ أَنْهُرُ سَلِ إِنَّ مَلَى عِبْرَا طِلْمُسْتَقَلِمٌ (وس يَعْتُ بسن تطبی تر رسول ب اور سید سے راسته پر سے - قروتحف سیسے راش پرنود اور سیدسے راشنے کی مرایت بی کے اس کا تول مجن زہو یا مجیب بات ہے ور زوليُّ. كَقَلْكَانَ لَكُ فِي رَسُولَ اللِّي أَسُونَةٌ حَسَنَةُ (الله ما - الدول) تمانت نے رسول اللہ علم بہتری نونہ کا نی ہے۔ اور فرمایا کلا ور داک كِيهُ مِثُونَ عَلَى مُكَارِثُونَ فَيْهَا شَحَرَيْنَهُ لَوْ الْحَمَادَ . سَمَامًا تمے تیرے پرور دگاری یامون ہوہی بہبر سکتے جب کے کہ یہ ايط منام معاملات ،متنازعه فيدمين تجه كو حكم نه مباليس - اوريانسي فراياكه مجه كوفكم: بناسي بلكه سجه كومكم د بناس - الكررسول كاقل محت د او زميروه كيو كو حكم بن سكما كميد قرآن كي ردسي بي مكم

ہے اور حکم کا قرل حبت ہے۔ یہ بات معلوم ہونی جائے کہ جست کے معنی مرجب ایمان اور موجب عمل کے ہیں مو بعض حبت تو موجب ایمان وهمل ہے اور مبض حجت صرف موجب ایمان سے اورابض مجت صرف موجب مل ب. قرآن شريب كا وه حقد جب كمتعلق الله تعالى في فرمايا جه كروه أهر الكيت به اورايات تمکات ہیں وہ موجب ایمان نبی ہے اور موجب عمل تھی۔اور وه حصه حس تحمتمنی فرهایا ہے کہ منتشا بہات ہیں۔ وہ صرفت موجب ایمان ہے موحب عمل ہنیں۔ اور اس کی پیروی کو زینے اور مجی سے تعبیر کیا گیا ہے میکن نی ما قول کل کا کل موجب امان ا ورمودب عمل ہے۔ نی کے قول میں قسیم نہیں ہے جس طرح مداکے تول میں تفسیم ہے الکین بی کا وہ اوں جو بطرون طن آیا ہے وہ صرف موجب عمل ہے۔ موجب ایمان نہیں ہے اور عنقريب اس كا بايت آنام - عاصل يرك كر قرآن برحال حجت ہے۔ اب دیکھنایہ ہے کہ اس کے جمت ہونے کی کمیا علست سے ۔ اگرمنجانب امٹر ہوٹا جست ہونے کی علیث ہے توہروہ تنی جو منجانب استدہے وہ عبت ہو جائے گی التہ تعالی في فرمايا . فَتُلُ كُلُ وَمِنْ عِنْدِاللّهِ لِيني مِرحمنه وسنيه الله

ای کی جانب سے ہے ۔ اس مدرت یں سٹیہ عبت ہو جائیگی يزمنشا بهات بمي من مان الله بير . للذا وه مجي عب برماي سے - حالا تک سینہ اور منشابہات دو لوں حبت عمل نہیں ہی بعد ملبت جمت احکام ہیں حب کے مقلق فرما یا: الياتُ مُحَكَمنَكُ هُنَّ أَمْ الْكِتَابِ (للالسلة العرا) اس بر محكم آيتي بي جو إصل كتاب بين وبالذا اب محكم اورمعشاب یں تیزکون کے - جو تیزکرے کا اس کا قول عبت ہوگا۔ اور یہ تیز صرف بی کے قول سے ہوئی ہے۔ بلذا نبی کا قول جمت ب - اور فرما الله تعالى " وَ إِذَا قِيلًا لَهُ مُ تُكَالَوْا إِلَّى مَا آخُزُلُ اللَّهُ وَ إِنْ الرَّسُولِ"؛ اور حبب أن ت كما جاتا ك كرون م الله سن الذال کی ہے اور رسول کی طرف وائ سے صاف تھا ہرہے کہ اگر رسول کا قول عجست نہ ہوتا تو رسول کی طرف بان یا ہے سود مِوَمَا . اور فرما يا " وَ مَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ زَسُولِ إِنَّ إِيْطَاعَ بِاذْتِ اللَّهِ يَعِيٰ كُسَى رسول كرنسين بيجا مَرُ طرف إس الت كريا ون اللي اس كي اطاعمت كي جاست . مُن يُطِعِ الرَّسُولَ فَعَلْ أَطَاعَ اللهُ "يمنى حي

رسول الله کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعیت کی۔ غضيك ب شمار آيات بي - حن سے رسول كا مظاع ہونا الفاہر ہور ہا ہے ۔ کتاب کے علاوہ کوئی اور چیز جمت ہے۔ اس كى دليل ير آيت ب - " إِنْ يُونِي بَكِيّانِ مِنْ تَبُلِ هَنَا آوُ أَفْرَةٍ مِنْ عِلْمِ إِنْ كُنْ تُوصْلِ قِيْنَ ـُ المتم الحفاد) اس سے بہلے کی کسی کاب سے یا آثار علی سے ان بنوں کی شرکت میرے ماتھ ابت کرو اگرتم سے ہو، ینی اسدنعالی ان مشرکین سے جست ما مگاہے کہ تم جو بنوں کو بیراشریک تھیراسے ہو اس پرکیا جست ہے ۔ یا كتاب يا أثار على - برصورمت إن دونون بن سے كوئى چيز الله ، اس سے بتہ میل عمیا کہ اللہ سے نز دیک آثار علی جبت بیں جل كامطالم الله في كيا اورية ألم على كماب سع عليده جزيس جو جمت ہونے یں اللہ کے نز دیک معتبرے کاب سے مراد وہ کاب بے جو انبياً ما بقين يه اللهويم اور الموعلي سے مرادوہ احادیث اور كأربي جوابنيائ سابقين سي بطور خبروا مد منقول بين اور إكل بيه آثار ملى دى ينري ميست م آثار اورا حاديث كيت بن وور فرمايا وَمِنَ النَّامِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِعِ لَهِ

وَ لا هُ لَكُ ى وَ لا حِيثِ ثُمنِيْرِ و ا قدر - العج ب ارسے لوگ ہیں جو اللہ کی ذات وصفات میں بغیر علم وہدایت اور بغیرروش کاب سے مباحثہ کرتے ہیں اس سے طاہر ہوگیا کہ علم و برایت روش کتاب سے علاوہ مجت بیں علم تو بریمی مقدمات کو کہتے میں برایت ان نظری مقدمات کو کہتے ہیں جو بدیبی مقدمات ت المرادية بن عرضيكم وأن مشرييت أيس بيشمار آیات مرجود میں جن سے نی کے قال کا حجت ہو اٹمارت، ہے ، اور اصل دلیل دائ ہے کہ معیزہ نی کی صداقت پر جحت ہے اور نبی کی صداتت قرآن د عدیث دونوں پر جمت سے -اور مجرو حتی طور یر منوم ہواکر اے - اِس الئے معجرہ کے لئے عبت کی منردرت انسیں ہے۔ کلام السر ا وركلام الشرست جواحكام اورمعني شابست موست بيس-ان کے ملادہ جو اقوال نی مسلی الند ملبہ وسلم سے صادر تھتے س . ده تطعاً حمست بین اور دلیل و بی ہے جو او پر محذر کی سے۔

مَنكُرِين مديث كي كما بي كم وَمَن يُطِعِ التَّيْفُلُ اللهُ اللهُ وَمِن يُطِعِ التَّيْفُلُ اللهُ اللهُ وَمِن كَاللهُ اللهُ اللهُ وَمِن كَاللهُ اللهُ ا

فدا کی اطاعت کی ) بین حب اطاعت کا بیان ہے - اس اطاعت سے رسول کی ذات کی اطاعت مراد نہیں سے سیوبکہ اٹلہ تعالیٰ نے واضح ابفاظ بی کہد دیا ہے کہ سی ئی کو اس کا حق ہنیں بہونچتا کہ وہ لوگوں سے اپنی اطاعت مرام - اس سن خود رسول اللهس كهد ويا كمياكم أب والكول کے منا نعدنہ امورک فیصلے متاب اللہ کے مطابی کرنے ہیں۔ فَاحُكُمْ بَنْيَكُمْ بِهَا آنْزَلَ اللَّهُ . تمان ك درميان تحاب الله ك مطابق فيصل كرد . أورمنكرين مدميث ن كما ب كرايت ما كان لِبَسَران يُؤْتِيَّهُ الكِتْب وَالْكُكُورَ وَالنَّبُولَ وَ نُحُرِّ يَقُولُ لِلنَّاسِ كُونُوا عِمَادًا لِيِّ مِنْ دُونِ اللهِ وَلَكِنَ لُونُو رَبَّنِينَ يَن مَهِمَى مِن أَسَان كواس كا يحق بنيي بينجياكه الله أسع كتاب اور حومت اور بوت دے اور وہ اوگراں سے یہ کہے کم تم اللہ کو چیو رکر مری مکنی اختياركرو اليبي كبناجا بيئركتم رباني بن جائبا مول يدعن علاي كرى كرايت من تفاي كو فايتباك إنى كايني نبي كريد في نبي ہے کہ دہ ذکوں سے کے کم اللہ کے چورکو میرے بندے ہوجا و كُوْنُوْا عِيَادًا إِنْ تَعْمِي السي لنت مِن بِي يَالْيِ عَلَيْ الْمِي مِن

محکوی اختیار کرو۔ عباد سے معنی بندے اور ملوق کے ہیں نہ محکوم ك اور ندمليع ك. اور عباد كالفظ مومن كافر عوا ندار كي جان سبك شابل سے ۔ اِنَ الكَذِينَ تَنْ عُوْنَ مِنْ دُونِ اللّهِ عِتِادُ أَمْنَا لُكُونُ وَاللَّهُ الاعران بي شك ارد كو چوڑ کرتم جن کو بہارتے ہو وہ تہمارے ہی جیسے بندے ين . رور فرها يا "ياعِبَادِيَ اللَّذِينَ آسْرَفُوْ أَعْسَلَا ٱلْفُسُعِيرُ" ( فَمْنَ الْخِلْفِ - الزَّمْرِ ) اب ميرب وه بندو حضون نے اپني جانون يرظم مياب - سنوجك اعتبانًا قين عيادياً أسانانه. الكهف) ان دونوں نے ہمارے بندوں بیں سے الکے۔ بندے کو یایا . غرضی که عبد اور عباد کا لفظ جب ال بھی قرآن میں آیا ہے معلوق ہی کے معنی میں ہے اور بندے ك سن يس ب . نه محكوم ك معنى س أيت " فقد كي فوال لِلتَاسِ كُوْنُو اعتبادُ إِلَى كَ منى يه بين كريمروه وكون س كى كالله كوچرز مير بندس بوجا وين ني ياني كماسكا محم میں خالق ہوں تم میری مخلوق ہوجا او میں معبود ہوں تم میرے عهاد موجاؤ - يا ترجمهين سيك عيروه كي كم تم ميرت محكوم بن جاؤ إلى بيري محكوى اختيار كرد-مطلب ياري كم

برکومی بندہ کہا۔ نیک کو بھی بندہ کہا۔ بندے ہونے میں تمام فلوق برابر ہے۔ اور فکرم ہونا اور مطبع ہونا ذوی العقول کے ساتھ فاص ہے یعنی ما آنو کی اللہ کے ساتھ فکم کرنا ذی فل میں کے ساتھ فاص ہے اور عبد کا ذی فل اور ہے عمت ل دو فوں میں مشترک ہے ، اب اگر کو گؤ آع بالڈ اتی کے سمنی کو تو آ میں مشترک ہے ، اب اگر کو گؤ آع بالڈ اتی کے سمنی کو تو آ میں مشترک ہے ، اب اگر کو گؤ آ عباد آتی ہوں سے مالا لیکہ کے ساتھ خطاب ہیں کیا گیا۔ ان کو مرا آنڈ کی اللہ کے ساتھ خطاب ہیں کیا گیا۔ ان کو مرا آنڈ کی اللہ کے ساتھ خطاب ہیں کیا گیا۔ ان کو دہ اسکام ہیں بن بن کے جوانسا نوں کو بنائے گئے ہیں ہیں دہ اسکام ہیں بن بن کی کو بین کے جوانسا نوں کو بنائے گئے ہیں ہیں سے میا در مرکوق کے دو اسکام ہیں بن کے اور طبعیوں کے۔

ادا كالموسى الله الميدام كم كيف ال اس أيت كوما فوقواس آيت وكس بن ے کے سے مانا ؟ مطلب یہ ہے کہ تم کتے ہو کہ محرصلی الدعليد وُلم کی اطاعت کے معنی کما ب اللہ کی اطاعت کے ہیں کمونکھ رسول کی اطاعت اشرکی اطاعت ہے ۔ اور اسکر کی اطاعت كتاب الله كي اطاعت ب ، تورسول كي اطاعت وتقييت كتاب الله كي اطاعت ب . ليكن يه اطاعت رسول كي ذات کی اطاعت ہنیں ہے ۔ تو ہم کھتے ہیں کر جب رسول ى اطاعت كتاب الله كى اطاعت عثيرى توتبالهُ كه كتا النبر کی اطاعت کس کی اطاعت ہے ؟ اللّٰہ کی اطاعت ہے ارسول الله كى اطاعت ب ؟ أكركبوكه كتاب لله الماعت الله كى اطاعت ب أوتم الجي كه چي موكد الله كى اطاعت ممّا ب الله كي اطاعت بي أويد بالكل الث مليث بركيا -اور نیزتم کھے او کہ کتاب ک اطاعت بدرید رسول م تورسول کی اطاعت کتاب کی اطاعت سے مقدم ہوگئی۔ ا ورجب رسول کی اطاعت کاب سے مقدم ہو گئی تدیہ رسول کی فات کی اطاعت ہوئی ناکر کاب کی ماصل یا بے کم تم کتے ہوکہ رسول کی واست کی اطاعت ہیں ہے بھہ

اللّٰدى يعنى كماب الله كى اطاعت ہے . بم كت بي كم كتاب الشركوكاب الله مائ بيركس كي الماعت سب كتاب الله كى اطاعت ب يارسول الله كى ؟ الركود كه الله كاطاعت سے يعنى الله كے كينے سے كتاب الله كركا سالله مانا ہے تید باکل جون ہے . اگر کہو کہ کتاب اللہ کو کتاب اللہ ے مانا ہے تربید حما تت ہے ۔ اگر کو کہ کاب اللہ کو رسواللہ كے كئے سے مانا ہے قرير من ہے . اور اب رسول اللہ کی اطاعت کتاب اللہ سے مقدم ہو می ۔ اور یہی رسول الله کی ذات کی اطاعت کے معنی ہیں۔ لاسدا رسول الشركي إطاعيت مبتقل موكلي . باكل اسي مرح حبس طح كتاب الله كى اطاعت منتقل هي بلكه كتاب الله كي اطاعت فرع بهه . رسول الله كي الماعت كي اوريول الله كى اطاعت متعل جت بوكئي كاب الله ير. فور محيحة. اس آیت کے ترجہ میں منکر مدری نے حکم کے منی مكومت سے كئے ہيں ۔ يہ غلطب عكم كے منى فہم كے بي باتفاق مفسرين اور ينزحضرت يحيى كي إبت الشرف فرايا وَ ا تَكُنُّهُ الْمُكُورَ صَبِينًا (قال الميسوميد) بم في كين بي

یں اس کو مینی کی او فہم عطاکیا تھا۔ اگر حکم کے معنی عومت ے ہوتے و آیت کے سنی یہ ہوتے کہ ہم نے بچین ہی یں یمیٰ کو حکومت دی نعی - ما لا تکه سب کومعلوم سے کر کی علی عل كو حكومت نبين في في . اوريهان ايك مكته بعد اس كو سبح لینا چاہیئے . اور وہ یہ ب کہ اگر اللہ کھے کہ مبدی اطاعت کرو تر اس کے کے بیدوہ مطاع ہے ۔ یعنی الله كى ذات نزاته مطاع مون كونسي جائتى كيونكهاس کی فات ازلی ہے اور تقا ضائے فات ذات سے مداہیں ورا. تو اگردات كا تقامن مطاح بونا بو تو مطاع بونا بي ا زبی موجائے گا اور مطاع کا تفتق مطع کے بغیر نہیں ہو تھا تومطيع يعي ازبي موجاك في كال خالا فكه عالم اورمطيعين سب کے سب مادت ہیں۔ ازلی نہیں ہیں۔ اس سے صات علامر موكيا كه الله كي عبادت اوراطامسه اس وقت بوكي حب وه عكم دسه كا . لمذا الله كالمعبود بونا اورمطاع بونا اللرك مكم ال بواب ندك الله كى ذات سى يهى وه دقیقه ہے کہ حس پر نعیین اول رہیں مطلع ہوا بعنی دہ تعیین مید نہیں سمھا کہ سبود ہونے کی علت ذات یاری فہیں ہے فیکہ

امر إرى سے- اى طرح مطاح ہوتے كى علت امر بارى سے نہ ذات باری حب اس نے یہ امرکیا "اَطِیْعُوااللّٰہ" اللّٰہ کی اطاعت كرو تو فض اس امركى بناير الشرمطاع بوكبا بير اس نے امرکیا "اطِیْعُواالْسِولَ" وَمُص اس امری بنا یہ رسول مطاع ہوگیا - فلاصہ یہ ہے کہ جوعلت مطاح ہدنے کی اسرکے کئے ہے۔ وہی علت مطاع ہونے کی نیے الله امرى بناير الله الله الله المرى بناير فرض ہے ۔ اسی طرح رسول کی اطاعت اس امر کی بنا پر فَنْ بِ بِينِ أَكْرِ أَطِنْعُوْ أَاللَّهَ كَامِر نَهُ مِنَا تَو اللَّهُ كَي اطاعت فرض واجب نه موتى . بالكل اسى طرح أيطيعوا الرَّسُوُّ لَ كا ام نه بوتا تو رسول كى بجى اطاعت واجب: ہوتی - خوب سجم لوکہ اللہ تعالی فاعل بالدات نہیں ہے. فاعل بالارا دو ب ركيونكم يوعقيده كفار فلاسفه كاسب يري وجه سے کہ اس کی ذات اگر مقتضی مسبودیت ہوتی تو وائماً مسبود جوتی - حالانکه اوقات مکرد بهه میں سعیدہ ممنوع اور حرام سے - اب اگر یہ کہا جا سے کہ نی کا مطاع ہوتا اس آیت اور ناب الله على المرتب على المرتم اويرير بان مرسيك بو ø.

کر بنی جت ہے کا ب یر مذکر کاب حجت ہے بی یراور پا تمن يربان كياكه امر اللي ليني و أطِيعُواالرَّسُولُ بي كم مطاع ہونے پر جبت ہے ، قو اس کی کیا قرجیہ ہے ، قو بم کہیں ہے ، امراہی حقیقت یں جب ہے ، امرالی کمی ول ہوا ہے عيد وَأَطِنْعُوا الرَّسُولَ مِن مَهِي فعل بوتا ب . اور وه فسل اللی معجزہ ہے۔جس نے نبی کو مطاع بنا یا۔ محض اس امعلیٰ ' مجازی کی بناء پر نبی مطاع بنا ہے اور یہ امرقولی آطیعو الرسو<sup>ل</sup> اس امر فعی اعبازی کی اکید ہے ۔ خلاصہ یہ ہو اکہ معن ہ بعنی امر نعلی اعجازی نبی پر حبت، موا اور نبی قرآن کے تعیین رجبت اوا - ادر را ن ن بى كے مستقل مطاع مو نے يرمزيد اكميد ادی- بی کی صدالت اوان پرموقوت نہیں ہے، بلک قرآن كامعين بوالم بين قرآن كاقرآن مونا نبي كي سداقت يموون سے ١٠ور ني كي صداقت انى كا مطاع ہونا ، ني كا حجت بالی سب معزہ برموقوت ہے جو امراہی فعلی سے بینی الله ك اس فعلى معجزه نے يه حكم ديا كه يه مدعى نبوت سيا ب - بس غور کرد کر بی کا قول فعل سب اسی طرح حجت ہے جس طرق خدا کا فعل جب ہے جس طرح خدا کے قول ک

جت ہونے میں یمشرہ ہیں ہے کہ وہ عمل کے مطاق ہو. باکل اس طرح بی کے قول کے جت ہونے میں یہ تروانیں ہے کہ وہ قرآن کے مطابق ہو۔ اس کئے کہ بی کا قول میں قل اللهب - اور قرآن عبى قول اللهب - اور المرك وويل قول بين . قرآن بجي اور مديث رسول مجي . تو المسرك ، قول ك الله يد طروري بني سع كه اس ين تنوع مر موجس طرح کر اس کے ایک فعل کے سے یہ عزوری نہیں ہے کہ وہ دوس<sup>ت</sup> فعل کے مطابق ہمو - ایک طرت یہا اڑی جوٹی فلک مک پہنو ر بن ہے ۔ دو سری طرف کھڈ کی عجمرا نی تحت الثریٰ تک بیننج دبی سے جس طرح اس کے ایک، فعل کا دور سدفھی کے مطابق ہونا غردری نبیں ہے -اسی طرح اس کے ایک قرل کا بینی مدیث رسول کا اس کے دو مرے قبل بینی قوآن کے مطابق مونا خردری نہیں ہے ۔ بہاں مغالطہ ہوا ہے کہ لوگ بر سم منا ک نبی چینکہ بشریب اس سے ضروری ہے کہ اس کا قول خدا کے تول کے مطابق ہو ، حال نکہ یہ بات نہیں ہے -نی کا ول حقیق خداکا قرل ست - تراک بی وی بے اور ہی کا قرل بی می میا عبیا كه يبيل مناست ب ثايت روياكيب • وَمَا يَسْفِئُ عَنِ الْعَوْلِ ا (قال فالخطيكير ماندي

اس کا نعلق اس کی خواہش سے نہیں ہے ۔ اِن حُمو اِلاً روی بود. دیجی پوسی (قال نما خطبکر الفید) وه قرمون و حی ہے جودی كُ كُنُ - اب أَرْكُونُ كِي كُو فَاحْكُوْ بَيْنَاهُمْ بِيمَا أَنْزَلَ اللهُ (الايطالية المائدة) ك كيامعنى بين في سے يه كماجار با بے كه و كاب الله ك ماقد ان ك درميان حكم كرتواس وجوابي بے کہ مُاآئز ل الله کے من صرف کتاب اللہ کے ہیں این . بھما آنو ل الله کاب الله من سے اور مدیست رمول التربعي سے عوركرو كو صبح كے دو فرض اور تا كے چار فرض اور عصر کے چار فرض اور مغرب کے بین فرض اورعشاً کے چار فرض میرسب نبی نے بتائے ہیں اور کتاب اللہ ہیں كميس يتفصيل نهين ب اورندية تعداد ب واب ياقي کہو کہ یہ یا بچوں نمازیں اوران کے اوقات و تعداد کا حکم بہی هي بي كون كو كماب الله من بهي بين . فذا س صورت من صرف كفر بى بنيس بھى جنون مجى شامل ب، اور آگريكموكديقطى حكم الني ب توصرور بالضرور قرآن کے علاوہ بیا حکم نی یر نازل ہوا اور بی نے و انزل الله ي ما ته حكم كرديا و منكره بيث في رمال الاعتب يعدل أيس كما كم أمر ألا تعبل قرا إلا إتَّا كا (دمامن دابة ميسن)

کے معنی یہ بیں کہ اس نے حکم دیا ہے کہ تم اس کے سواکسی اور کی محکومیت اختیار ند کرد اور کماہے کہ قرآن کی روسے فداکی محکومیت اور خداکی عبادت سے مراد ایک ہی ہے ۔ یعنی قرانین غداوندی کی اطاعت بیں کمنا ہوں کہ اس کا حاصل یہ ہے کہ عبادت کے منى الماعت كے بيں اور اس ك زديك لا تَعَبُّدُ واكسى لا تَطِيعُون ك بن مادت اوراطاعت أيك بي من یں کہنا موں کہ عبادت کا اطاعت اون اسک علط ہے عبادت بوں کی ہوتی ہے۔ منوں کی ہوتی ہے۔ يَعْبُلُ وُنَ الْعِنَ (دمن يفنت ـ سباء) يعني وه جون كي مبادت كرت بي ١٠ ور لام کی عبارت ہوتی ہے میس علیالسلام کی عبادت ہوتی ہے مسب كى عبادت ہوتى ہے ، عرضيكه مصدد عبا دتيں ہوتى ہيں ، ليكن يه اطاعمنين نهيس موتين يني بتون كأكو ئي معلع نهيس بونا يسيطرج مانكه وعيسى عليه لسلام و فيره كاكوني معلى نهيس سب ميكن مابدس تو معلوم ہو گیا کہ مطن اور چیرہے اور عابدا ورچیزہے اور ینزرول کی الما الشركي اطاعت ہے .سكن رول كى عبادت الشركى عبادت بين اس سعما ف ظاهر بوكياكه الاصت علياده چزب اورمها وت عليد ويريد يرابك نهايت زم دمت مغالطه بحس بي ليك بينوسكيين

رس) صربیث کاجومعتبر مجموعه ہمایے پائ دفقنی ہے یانہیں ؟

سوال بکیا اما دبیت رسول کا جرمعتبر مجبوعه بمارے پاس ہے دو یقینی ہے یاظتی ؟ جواب دہ طتی ہے ، بخاری بمسلم و غیرو بیں جو امادیث بیں دو طنی ہیں ۔

(هم) ظن شرعاً حجت ہے یانہیں؟

سوال کیافن شرعا جمت ہے انہیں ؟
واب نظن شرعا مج جمت ہے ادر عقلا جی جمت ہے بیان ا کے جمت ہونے کے یہ معنی ہیں کافل عمل کو واجب کر دیتاہے۔
مین فین موجب عمل ہے۔ موجب ایمان نہیں ہے۔
معنی ہے جا ہیں ہے۔

جب حکایت وان می آتی ہے تواس کی دوحالیں ہوتی ہی ذہن اس کے صدق و کذب کی طرف متعنت ہوتا ہے ، نہیں ہوتا ،اگر حکایت ، کے ذہن میں آنے کے بعد ذہن ،س کے سرق وكذب كى طرف لتفت نهيس بواتواس كو يتخييل "كيف براكر متفت بواتوكسي ايك طوف يبني فقط صدت إفقط كذب كي طرف المتفنت بوايا دو ونول كي طوف المتفت بواء اكر فدو اياب طرت التفات بواتويه كي طرفه التُغات "جرم " يا " تقطع " کہا یا ہے ۔ اوراس کی تین صورتیں ہیں اور وہ یہ ہیں کہ یہ یک طرفہ انتفات داق کے مطابق ہے یا واقع کے مطابق نہیر ہے۔ بینی واقع میں یہ حکایت بالکل صادق می ذہن نے اس و إلكل كاذب جانا يا واقع بي بالكل كاذب تمي ذبن في باكل ساوت جانا۔ تو اگر کی طرفہ النفات واقع کے خلاف ہے تو اس کو "جبل مرکب " کہتے ،یں ، اور اگر واقع کے مطابق ب تو اس التفات أور اس اعتقا د كا زوال يا ترمكن بي نامكن ہے . اگر مکن الزوال ہے تو یہ کی طرفہ التفات ، جروات کے ہی مطابق ہے اور مکن الزوال بھی ہے متقلید " کا بندا اراگ المكن الاوال ہے توبیر يك طرفه التفات جوواقے كے مطابق مي سن

اور اس کا زوال بھی نامکن ہے اس یک طرفہ التفات واعتقاد کو " يقين "كتي بي خلاصه يه مهوا كه كي طرفه التفات كي ين قسميل ین (۱) جبل مرکب (۲) تقلید اور (۳) بقین اسى طرح دوطرفه التنات كي يمي تين تسميل ميل بيد دوطرفه المفات دونوں طرف اگر برابر برابرے قو اس کو شکا کے یں اور اگر کم اور زیادہ ہے قر جدھر کم سے اس کو" وہم" کتے میں اور صدیم زیادہ ہے اس کو طن" و "کمان" کہتے ہیں منلاً ملاں صکابیت النی الصدق ہے ، اس کے معنی ہیں کہ اللہ ن کی طرف زیادہ التفات ہے اور کذب کی طرف کم النف ت ہے یہ فلال مکایت طی الکذب ہے ۔ اس کے یہ منی ہیں کہ کذب کی طون زیاده التفات ب مدق کی طرف کم انتفات بے ۔ اب جب الله على معنى معلوم موسكة تواب يه وتكفنا بدك ظن ممل كو واجب كراب يا نهيس مسومعلوم كرنا جابي كهيتين بي ایسی زیادتی ہے جو باکل یک طرفہ ہے اور دومری طرف کمی الکل ہنیں ہے - صرف ایک ہی طرف زیا دتی ہی زیادتی ہے ا و نظن میں اسی زیا وتی ہے کہ دو سری طرت کچھ کمی ہے بہرطال زادتی س اور رجان می دونوں برابریں اور عمل کو داجب

کے والی چیززیا دتی ہے نہ کہ کمی . توجس طرح لیتین بوج زیا دتی ك موجب عمل مع . باكل اسى طرح طن بوجه زيادتى كي موجب المل ہے بینی نقین موجب عمل کیوں ہے ؟ صرف اس وجم ے کہ اس میں زیا وتی ہے - ایسی زیا وتی کرحب میں کمی کا اتمال ہنیں ہے۔ تربقین میں وجب عمل زیا دتی سے ۔ند کہ کمی کا احتمال نه بونا. المذا جبت صرف را وتي تفيري اورينطن بي موجرو مه. الذاجس بنايرتقين حبت سے وہي بناطئ حبت مونے كى مے. عاصل یہ ہے کہ عمل کرنے کے لئے اس عمل کے حمن کاتصور النائے اور ياتصور حس طرح لقين بي ب - اسي طرح طن بي ب بي بي کن میں رجان موجدہے اور یہ رجان ہی عمل کرانے کے لئے كانى إلى بلذانكن وتقين ايك بنياد پرجت بين.

یں کہنا ہوں کہ اگر صرف یقین جمت ہوگا نہ طن ، توعالم میں کہیں بھی ناکامی نہیں ہوگی اور ناکامی مفقود ہوجا سے کی ۔
کیو محد حب انسان کو یقین ہوگیا کہ بیمس نافع ہے تو نفع اور فائدہ اور کامیابی لازی طور پر ہوگی اور نقصان ، ور نامرا دی مفقود ہوجائے گی ، حالا نکہ عالم میں ناکای اور کامیابی۔ نفع ونقصان دونوں تعتی ہیں ۔ لہٰذا معلوم ہوگیا کہ صرف یقین پر

دار مل نہیں ہے بک طن عمل کے سے کافی ہے ، یہی وجہے کو در میں ناکا می ہوتی ہے .

· طن کے حجت ہونے کی حِتی مثالیں

ونیا کے تمام قسم کے معاطات اور کارو باریں مثلاً بحارت کاعمل طن پر موقوف ہے - ہرتجارت بین نفع نہیں ہوتا اگریقینی گفع تجارت کرنے کی علات ہوتا تو گھاٹا کسی کو نہ ہوتا بلکہ طنی نفع حبت عمل تجارت ہے۔

(۱) اسی طرح مزدوری کامعاط ہے۔ اگر مزدور کو بقین ہوتاکہ بازار جاکر مزدوری بیٹیار ہوتاکہ بازار جاکر مزدوری بیٹیار مزدوری کا طن اس کوبازار لا آب ۔ اکثر اوقات مزدوری بل جاتی ہے۔ کہی بنیس جی متی ۔

الم) اسی طرح نوکری کا حال ہے ۔ ، ور اسی طرح ڈاکٹری کا حال ہے۔ ڈاکٹری کا حال ہے۔ ڈاکٹری کا حال ہے۔ ڈاکٹرکو قطعاً یا بین بنیس ہوتا کہ اس کی دوا سے شفا ہوگی ۔ ڈاکٹرکو صرف طن سفا اب ہوتے ۔ ڈاکٹرکو صرف طن سفا ہو جاتی ہے اور ہوتا ہے اور ہوتا ہو جاتی ہیں۔ کمبی بنیس و لہٰ اور دوا کا عمل دو نول طنی ہیں۔

اب اگر خل موجب عمل زموتو معالیم بی ختم مو ما اس اور كونى علاج بى ذكرت اوركرا ك - اسى طرح سفر خواه بيدل كرك ياسواري مي كرك ، موثر - ريل - بوائي جباز ـ كلورا كارى غرض کسی طرح بھی سفر کرنے والا سفر کرے اس کو یہ تیسین نہیں ہوتا ہے کہ وہ بخبرو عافیت منزل پر بہنے جا سے گا صرف اطن ہی ہے - اب اگر ظن موجب عمل سفر نہ ہو توسفر ہی کا فاتمر بوجائ گا - اس طرح موائي جباز - رئيس وغيره بين كسي کو بھی بقین ہنیں ہے کہ ان سے کونی نقصان ہنیں ہوگا۔اور فائدہ بی فائدہ ہوگا - لیکنون غالب سے کہ فائدہ ہوگا - تجھی نقصان عي موجاك كا -اب أكرظن مفيد عمل نرموز تاصنعيس اطل ہوجائیں گی - غرض یہ ہے کہ دنیا میں کوئی عمل ایسا نبیب ہے کہ حس کا دارو مدارطن ہر نہ ہورسب کا طن ہی بردار ویدآ ب اب اگرفن معید عمل اورموجب عمل اور حبت عمل مرم گا و نظام عالم تاه بوجا ك كالبيونكسي كوكسي عمل كي حسن الجام كاتين نہیں ہے - صرف نون ہی ہے - اللہ تعالیٰ نے فرمایا -وَلَوِ إِنَّهُمْ مَا لَكُنَّ أَخُوَ آخَهُ مُ لَفَسَدَ بِ السَّيْواتُ وَ الْكَدْفِي وَمِنْ فِيْهِلِيَّ (مَهِ افِلح - للومِنون) يعني ألَّ إن ي

رائے کے حق آباع ہو گیا۔ قرآسان اور زین اور جو اس میں ہیں سب تباہ ہو جائیں گئے۔ اور حق ان کی رائے کے تابع ہوا تو نظام درہم برہم ہوجائے گا۔

آیت سے یہ ٹابت ہوگیا کہ مالم کی بربادی کا سبب حق کاان کی رائے کا گانج ہوناہے ۔ اور شاہرہ سے یہ ا بت ہوا كر مالم كى بربادي كاسبب طن كاحب نه بيوناسه . وحويا ظن کا جنت نه ہو ا حق کا ان کی را سے کے تا ہم ہونا سے لهذااس سے صاف طاہر ہو گیا کہ طن حق ہے اور موجب بقائ عالم سے ، اور ان کی رائے کے ابع ہو کر نین طن نه عجت بن كر لموجب فساد عالم هيرا عوركا مقام ب-تم مجھے بتاؤ توسہی کہ جہاں میں کو نسا عمل نقین پر ہور ہا ہے سب کا م ظن ہی رول رہے ہیں اب ہم یہ بناتے ہیں کہ اعمال شرع صرف طن ہی رہیں ۔ اس بے شک ایمان تقین پر ہے . بلکر نقین ہی ہے . د کھیو ہر شحف جرکہ نیک کام کر اہے اس کی فایت یہ ہوتی ہے کہ عذاب سے رہائی ہو جنت کی راحتیں اور تراب ماصل مورة بناد كدسي خف كريمي نفين سي كدوه عذاب نم سے یے جائے گا اور حبنت میں وجل موجائے گابب وطن ہی

سب اس مگان اور فن برئمل کررہے ہیں کہ شاید عذاب سے رہائی ہوجائے رسوائے ابنیاء کے سب کو خان ہی خان سے اب اعمال شرعید کی مثالیں بیجے۔

# اعمال مشدعيه كى مثاليس

بكاح كا مدار دوا دميول كي شهادت يرب، اور دوآدميل کی شہا د تنظیٰ ہے ، شربعیت نے اس طن کوجیت قرار دیاہے ہی طح زناکی منراکی شہادت چارآ دمیوں کی ہے۔ جارا دمیوں کی شمادت طنی ہے . شرع نے اتنی سخت سزا مین طنی شہادت کو جت قرار دبا. باب كا إب موناطئ ب بنيع نے اس كو عجت قرار يا بنی نسب طی ہے . اور احکام میراث اس طن پر ہیں اس بطح سجدہ سب کے ساسنے ہونا جا ہیئے اور موضع سجو دسے وخط سید معاکد کم والے وہ نى سەيقىنى نېيى سە - سى طرح سىرى اورا فطار دونون كلنى بىر مین علم کم صبح وقت پرسحری کھائی گئی او رضح وقت پرافطار کیا گیا۔ سُرنعالي ففرا واستَشْهِلُ واشتهدا يَن مِن رِجَالِكُورُ تالمنالوسل - المقرق ايمني دومردول كوكواه بنالو. اوردومردول كي نہادت اللہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عبت قرار ویاہے.

ُ وَالَّذِينَ يَرِمِوْنَ الْمُحْصَنٰتِ ثُوَّ لَمْرَكِيانُوْيَا دَبْعَلَهِ شُهِكَ لَاءً · \* وَالَّذِينَ يَرِمِوْنَ الْمُحْصَنٰتِ ثُوَّ لَمْرَكِيانُوْيَا دَبْعَلَهِ شُهِكَ لَاءً \* (مَعْ أَفْلِو - أَنْدُو ) جِولُوك إرس عورة س رِبَّهِت لَكَاتْ بِس بِيمِارِشْاً، نبي لاتے ، اور فرما يًا كو لا جاء و عَلَيْهِ بِآرْيَعَة شُكَا مُ الْمَا الْمُ لَا اللهِ النور) كيون نبيس عار كواه اس يرك تفيد ان أتيون مين جاركوابر کی گوا ہی کو منرا کے سے جمت قرار دیا ۔ حالا مک چار گوا ہوں کی گواہا تنی بنيس بكافلني سے والغرض جننے بحى اعمالي صالحه بين أكثر ومبشترير قرآن نے طن کو جت رکھا ہے . اللہ تعالیٰ نے فرما إِلَيْتَ عَلَمُ وَعَدَدَ السِّينين والحسسات ويندرون - يونس) ، كم تم كرساول اور رسور كى كنتى اورحساب معلوم بوجائے " مَاخَلَقَ اللَّهُ ذالِكَ إِلَّا يالْتَقَ رُ بعِتذرون - يونس) الله ف اس كويعي حراب كو ناحق بيس ال اورفرويا قائته يكل شكي علامة التبادلة الاعام الميمل مرجوكه ت تحيريا ١١٠) ہے معان فراہرہے ارحماب بن ہے ، دوجہ کے ساپ فز ہے تو وہ شیخ کر حس روسان موقوف ہے وہ جی ہے واور وہ علام نہر کی بیکل ہے کہ آئے میا رمقدا رہی متنا سر، برں بینی بھی تعدار کو وورو مقدارت وبي نبهين مريدتيه يي كوج تفي عصب تو ، افی اور چری ا حاسل در به دورسری اور تعییری کے حاسل شریع مرابر جو كالد تمام تواني ويراسا بيراسات جي اور آخراتي ك كل يحر كول شي كل

کی فرع بین منم نے دور مری جی اس بات کو تابت کر دیا ہے کہ علم حراب اشكال بندييه كاليتيم مع اورجب كمعام حساب اشكال ہندسیہ پر ہوقون ہے تو ما برحس طرح حساب حق ہے ایک میں جوموقود ما عليه حراب سب وه جي حق به اورجب مندسوق ب وله برجس شيئ ير مندسم موتون ب وه مجي حق ب اورده شيخ اصل موننوع سے بینی دونقطوں یں خط ما محتے ہیں . خط کو ہاتی دورتک چاہیں بڑھا سکتے ہیں کسی نقطے کو مرکز فرمن کرے بتنی دورنى ت يايى ديدُ، بناسك بين - ياين صل مونوع بين ان يرتمام مقالا مند بندسيه موتردت بين و اوريه تينول تقيني في في الارابان كومحمد أأريه بداحة لقنني هرت الأعوم متعابض والراب يتاجه برا مِتْم لِقَعْني مِن اور أأرية اطرأ للتبني موت تو وي منه إلى أوريا عرب مع هي أسطال أظريد إلى ألل بدية الدر المطال نظريدي طَن ان توهي أي بت كي حاليا واليوا نبيل كما أيا و ترواره علوم متعاقم یں ان کاشمارے ، نرکسی مقالم کی کسی شکل میں ان کا بال اے عرف معلم بندسم حسن طن سے ان کوسلیم ریا ہے اور پاظنی ين - الدا أفر مست نراو ما قداس طن ير فيتني جنرن موقوت و المائية الماوي ومندس في أنبيال في والبيرة المائية

نے حساب کو حق کہا ہے تو لا بد ہندسہ بھی حق ہوا ، اور ہندسہ ان تین اسل موضوع برمو قون ہے ، النذاب تبنوں اصول موضوعہ بھی حق ہوگئے - اور یہ اصول موضوعہ طنی ہیں ، الندا طن حجت ہوگیا قرآن کی روشنی ہیں ۔

یس اگرخن حجت نه ہوگا تو نظام عالم دنیوی اور دینی سب در ہم ہو جائے گا۔ لہذا طن حجتِ عمل ہے .

ابُ أُري كِما جائك كه الله إنه إلى في فرماي أ خِتَنبُو الكَيْ يُوا مِّنَ النَّلِّنِ إِنَّ بَعْضَ الظِّنِ إِنْ وَ الْحِيرِاتِ الْحِيرَاتِ بَيْتُمْر طنوں سے بیم کیو محد بعض ظن گناہ ہیں۔ اور فرما یا اِن تیت بعد ن الدَّانظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْكَانْفُسُ "قال فاعطيكم النهم) وہ صرف طن اور خواہشات نفسانی کی پیروی کرتے ہیں۔ اور فوایا " إِنْ هُوْ إِلَّا لَيْظَنُّونَ " ( المد البقرة ) وهُ صرف أكل بي علم يلتم بين - اورفرها ي " إنَّ الظَّنَّ لَا يُعْنِيٰ مِنَ الْقِ مِثْ الْقِ مِثْ اللَّهِ مِنْ الْقِ مِثْ اللَّهِ مِنْ ( میتذرون - یونس) مین طن حق سے نیاز نہیں کریا اور ایک سے صیح ات کید می معلوم نہیں ہوتی - اور اس کے علاوہ طن کی مذمت س بے شمار آیات ہیں۔ اس کا کیا جواب ہے ، اس کا جواب یے المخطن محمني سمعنے من ملطى موئى ب ايك الن از يقين كا مقابل ب

ہم س طن کو جت قرار دے رہے ہیں وہ دھر بطی ہے در سے ہیں وہ دھر بطی ہے در سے ہیں اور میں ہے در سے ہیں اور سے اور سے

فرہ یک اکٹر خوں کے جرمواتب ہیں ان میں ربعض جو کن و سے کونسا ہے الذا مراتب اکثریہ سے بحر کیونجم اسل میں تدبیا بعض سے معج مناه ب وسكما ب كو دونون يه بمل يا ده يا وه . كو توخن سے کہ دہ سمن ج افتم (گناہ) سے یہ ہیں یا مد این دائدا اُگرفن حبت نه وا اور صرف يفنين مجت بوا لومرت لعض عن سع مراح مما بيخ كرفرمات اور اس كى وضاعت مثال سي بو باك كى مثلًا طُنول كى تعدا دسوب اس يس بعض من وبن دخلاً دس تروا يكستر سے بچر بنا اورن دس سے تھا معرسے می کواس سے فرایا مودد دس جونيك كالى بى ان سرينى سات دا يوس س کونسا دا ایس بهزی به دای برسات دا بورس سے کوئی سا بوسکتا م مکن سے کہ بہلا دہا یا ہوکن ہے دور مرا انتیسرا ایونقا ایا نوال اجیلا ساتواں خرصکہ ہردایا تمن ہے ۔ جب برد بایمکن ہے تو ہر دبائ من طن ہوگیا تریہ طن حبت ہوگیا اس بات برکربعض سے بیخ كى بجائ اكثرت كا جائك ومن تقاضاك يتين وبه تفاكدم أثم م مرت ای سے بی جائے ، مکین الم مونے کا بقین لاسف ای ی ہے اور طن اکثر میں رہنی اثم اور گناہ ہونے کاظن اکثر میں ہے اور الله کے نزدیک چانکہ طن حبت ہے اس سفان کے جبت بھے کی

بنا پر اس نے جا س کے اور تما سب کو یہی اکثریت کو منع اور درے دیا جو یا آیت کا خلاصہ یہ ہوا۔ بعض طن تو تقینا ائم اور حماه ہیں میں کثیر طن افر اور کا فلا میں اور طن جب ممل ہے۔ اندا تم طن جو طن افر ہیں ان ہے بچو د که صرف نقینی ظن ہے ۔ اندا تم طن جو طن افر ہیں ان ہے بچو د که صرف نقینی ظن ہے ۔ اندا تم اور عقایہ میں جو طن کی ندست کی ہے وہ سے ہے ۔ طن حبت ہوگیا اور عقایہ میں جو طن ہے ۔ طن صدید ہے کہ طن صرف موجب امیان نہیں ہے ۔ المذا من اس ایمانیہ می طن جب منا اور مسائل علیم میں طن حب المذا منائل ایمانیہ می طن جب نہیں ہوگا اور مسائل علیم میں طن حب ہوگا۔

اس ان کو اچی طرح سجو بینا چاہیے کہ اگر طن جب علی نہ موکا تر بینتر آیات برعمل ہی نہیں ہوسے گا برخلا قبل لا آشد کم کو ایک انجاز آلا آلیکو د الشودی کا برخلا قبل لا آشدگر کر الیہ ہو د الشودی کہ بیت میں اس بدایت برتم ہے کوئی مزدوری نہیں ما بختا بجر تحبت قرابت سے یہ بھی مراد ہوسکتا ہے کہ تم آبیں میں اپنے اپنے قرابت از محبت کرون یہ بھی مراد ہوسکتا ہے کہ تم کرمیرے قرابت وارس محبت کرون یہ بھی مراد ہوسکتا ہے کہ مجمد کرمیرے قرابت وارس محبت کرون یہ بھی مراد ہوسکتا ہے کہ مجمد سے وجہ میری قرابت وارس محبت کرون اب ای آبت سے تین سے وجہ میری قرافیت کے محبت کرون اب ای آبت سے تین

مرادی ہوسمی ہیں اور اس کا بقتین بھیں ہے کہ اللہ کی کونسی مراد
ہے یاسب مرادیں ۔ بہر حال ہر معنی طنی ہیں آگر طن حبت نہ ہو تو
کتاب بر عمل دہو سے کا وَالْمُطَلَقَاتُ بَاتُرْتَقِشْنَ بِالْفَسِلِيْنَ بَالْفَسِلِيْنَ بَالْفِيلِينَ بَالْمِينَ بَالْمِينَ وَمِرْ بِرَايِدِ اللهِ وَلِمُ رَايِدِ اللهِ وَلَيْنَ بَالِي مِلْمَ اللهِ اللهِ وَلَمْ رَايِدِ بَاللهِ بِي مِلْمَ اللهِ بَاللهِ بِي مِلْمَ اللهِ بَاللهِ بِي مِلْمَ اللهِ بَاللهِ بَاللهُ بَاللهِ بَاللهُ بَاللهِ بَاللهِ بَاللهِ بَاللهِ بَاللهِ بَاللِ

\* وَيَعْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَثِينٍ ثَمَا نِيَةً (بَالْمُ الذي

الحاقة) اس روز تیرے رب نے عرش کو اپنے اوپر آفد اُ تھائے اوٹ ہوں گے۔ اب بہاں مدد آفد کا ہے اور معدو دختی ہے بتہ نہیں کون سے آفد اُ شائے ہوئے ہوں گے۔ اللّٰد کی کیامراد ہے۔ آفد فرشتے مرادیں یا کوئی اور آفد مرادیں یاسات آسیٰ اورا یک زین مرادیے۔

مطلب یہ ہے کہ اکثر آیات کی دلالت ان آیات کے معنی برطنی ب سی معنی برطنی ب سی مطابع کا معنی برطنی ہوگا تو بیشتر آیات برعل می بنیں ہو سے معربی ۔

\_\_\_\_\_

(4)

# احا دببث سلمه واجب العل ببنهين

سوال کیا خروا مدجت سے - بینی موجب عمل سے یا نہیں؟ يني محبوعه احا ديث جراس وقت بخاري وملم وغيو مي موجرد ے . یہ احادیث عجت ہیں یا نہیں ہ جواب - إن خروا مد حجت سے اور موجب عمل ئ-تنوت - الرفروا حدموجب عمل نه او كلى تونظام عالم درم ربم درا س كا دركن نظام مالم إتى ب. قائم ب والمدا فرواودين حدیث عجت سے اور موجب عل ب اور حدیث بوعل کرا دا جب مهملی این اب اس ات کا غرت که اگر خرواعد حجت اور تو ح على نه بوكى قو نظام ما لم دريم بريم برجائك كاريد ب كم انسان مدنى الطيع بدين اين دندگي افي ر محفي بن دومرو اكامملي ب اوراس احتیاج کورن کرنا اور وقع کرنا اس بات پر موقوت ہے۔ كه وه إني هروروا ، اور ماجول كا دوسرول ير الماركر أور الماري ويقديني ما في الغميركا الماريوري فرح مرت خيرا ور

۷.

کایت ہی کے ذریعہ ہوسختاہے ، آگویا انسان کی زندگی خبر اور کایت پر ہی موقوف ہے ۔

خیر متواتر۔ خبر کی دوقسیں ہیں ۔ایک آو خبر متواتر جلفینی ہے۔
بسے کما جائے کہ قاہرہ دمنت مکہ وغیرہ یہ شہر ہیں آوجن اوگو۔
نے ان کو نہیں دبچا ان کو بھی بہ خبر متواتر ان کے شہر ہونے
کا ایسا ہی بطین ہے ۔ جیساکہ ان کے دیکھے والوں کو ان کے
شہر ہونے کا یقین ہے ۔

خبروا صد . خری دو سری قسم خرفیر متواتر بینی جو خبر متواتر نهی به بیر می دو سری قسم خرفیر متواتر بینی جو خبر متواتر نهای می خبر سے دو خبر بید متواتر نه بود بهر حال چنکدانسان کی زندگی کا دارو مدار خبریہ بے ، اور خبریا متواتر ہے یا غیر متواتر -

ہر متواتہ پر ہر عمل دشوار بلکہ تقریباً محال ہے کیوجہ خبر متواتہ اس فہر کو کہتے ہیں کہ اتن کیر جماعت کہ حس کا مجوث پر متفق ہونا عقلاً ممال ہو وہ وا قعہ کو محس کرے یا مشا ہو کہ اس کی کرنے بھر دوروں کے سامنے اس طرح نقل کرے کہ اس کی متداد کم نہ ہونے یا ہے تو الیسی خبر کا محت انسان سے احمال میں تقریباً محال ہے تو الیس خبر کا محت انسان سے احمال میں تقریباً محال ہے کے خرف مرت

غرمتوا رہنی خروامد می موجب ہوسکتی ہے۔ المذا اگر خروامد موجب عل زروكي تو اعمال انساني كا خاته بوما ك كا اور نظام دریم بریم برمائے کا اس دلیل کا خلاصہ یا سے کہ انسان عمل كرف بس خركا مماج ب، اورخرمقدا ترجو يقيني ادرتعبی ہے ، اس کا تحق وشوار کمکہ تقریباً محال ہے قو لا بَدَ خروامد وغریقینی اور طنی ب وہی موجب عمل ہو گی مثلاً ایک تخف نے ایک تحف کو مع کیا کہ آھے نہ بڑھنا دیار کرنے دالی ہے . اب اگر وہ کے کہ تیری خرتجہ اکیلے کی ہے مینی خبر واحد ہے۔ اور خبر واحذانی ہے ۔ اور میں ویقین پڑعل سروس كار وربقين حاصل نهين موسكت جب كك كروارك عرب کامشاہدہ! احساس جم غفیراور المی کیرجماعت دکرہ سرا و جوث يرمني بونا عقلاً حال بعد اسي جاحت كثيرو كالتمتل وس وقت عال اور نائكن ب و بلذا يقين لو ماسل ہوئے سے را ادراس نے شع کرنے والے کی خرو عمل کیا سنين ا درا على برماكيا اورد إاسك عفي وب كم مركمياً للذا خروامد يمل ندكرنا موجب بلاكت وهميا . ووسرى فيل - فائده عامل كرسنت نقصان مع مياميم

ہے ، یبی جرواحد اگر واقع بی بی کا قبل ہے واس پر عل کرکے ترک علی کے مداب سے بچنا ہے ۔ اور اگر نبی کا قبل نبین ہے قائدہ ہے ، بہرحال عمل کرنے میں دف مصد مصد مدا۔

تعیسری دیل ، جب غور و ککرکے انسان اس بیتم پر بنی گبا کہ خبروا مدجیت نہیں ہے ، اور کمل کو داجب بنیں کرنی قداب قصد اس بات کا کرے گا کہ خبروا مد پر عمل ترک کرے بینی اب قصد ترک عمل کا ہوگا ، اور قصد ترک عمل بی عمل ہے قراس عمل کا موجب و ہم ہوگا ۔ بینی خبروا صد پر عمل توظن ازر دانج کی بنیا د پر ہوتا اور یہ ترک عمل ظن اور راج کے مقابل کی چیز بینی و ہم اور مرجرح پر ہوا توجب کرعمل وہم جوطن سے گزمد ہے اس پر دوا ہوگی تو طن جو د ہم سے بہت قری ہے اس پر بدرج اولی ہونا چاہیے۔

چوتھی ولمیل • قال رسول الشرستی الشرطید کے آم کا تھی ہونا عمل کو واجب کرد ہا ہے اور عمل کے تطبی وارب مونے کو تکم اللی ہونا لازم ہے • قرق ال رسول کے طبی ہوت کو تھم اللی کا اللی جونا لازم ہے • اور حکم اللی کا بلی ہونا قطع موجب کمل ہے

#### ۲۲,

الندا قبل سول موظني سے قطعة موجب عمل روكيا واس والي ال فلاصه یر ہے کہ بیصلی ال<sup>ی</sup>رعلیبہ و کم **کا وہ قرل حس کا قطعی علم** به ای ده بنی صلی الله علیه و سلم بن کا قول ب و اس قول پر قطعی عمل واجب ہے اور عمل کا قصی واجب ہونا یہ بتار ہاہتے کے يقطى الله كاحكم ب - تو تول رسول كو حكم اللي بونا لازم بوكيا-مینی قبل رسول الزوم ہے اور حکم اللی ہونا لازم ہے ، اور قبل رسول کے نعنی ہونے کو حکم اہی کا طنی ہونا لازم ہے۔ اورحکم اہی ك صى بون كو قطوا ، جرب على لا زم ب . ميني حبب مالم ولحالج كريه الله كا عكم ب طن - تواس طني حكم اللي يرعمل واحب ب فطعة. یا سخویں ولسل ۔ رسول کا قطبی قرال قطبی حکم اہلی ہے اور قطبی واجب المل ہے ۔ اور رسول کا طنی قول طنی مکم اللی ہے ۔ اور ظی حکم اللی می قطی حکم اللی کی طرح واجب العمل ب. بالدا رسول کاظنی تول مینی خبروا مدقطی وا چیب مسل ہوگیا۔ اس میل كاخلاصدير كا كال واحب بونا حكم الى يرموق ت ب خاه ووحكم الني قطعي م يا على بوحبيها كه ظاهر قراك برعمل وجب جه . ا ود بيترا يات كي دلالت اليف مني برطني ب لكن عسل واجب سے تو وج سے عمل کی علمت مون مکم اپنی ہونا المست

#### رم ک

بوئى . خواه وه مكم الني تعلى طور برمعنوم بو يا طنى طور برمعنوم بو برهورت من من قطعاً واجب العمل ب . اور قرآن كى م يات كظن بو في ك يسمنى بين كر آيات كاجوم فهوم اور معنى مجتبد يا عالم في سبح بين بوكما بحد دوه الأركى مراد شه و . اگر ميه آيات كا ثبوت قطى ب اسكن ان كى دوه الأركى مراد شهو . اگر ميه آيات كا ثبوت قطى البثوت نطنى ان كى دوانت البخ معنى يزطنى ب . اوجس طرح قطى البثوت نطنى الدوانت عكم البلى موجب عمل بوگيا و باكل اسى طرح طنى المثبوت قطى الدوانت يعنى خبرواند اور حديث رسول موجب عمل بوگيا او تعلى الدوانت يعنى خبرواند اور حديث رسول موجب عمل بوگيا او تعلى ادون فرق باقى ندر با .

كايد اجماع بم كك إلتواتر منعول ي--سا قریر قبل بقارے ابت ہے کہ نی صلی الکہ ملیہ و مم نے ایک ایک کو احکام کی تینن کے لئے جیجا ،اگر جروا مدحست بہوتی وينع كا فائره مامل د بوتار ملك كرابي على بوتي-أَيْمُونِ وَكُمِيلِ وَاللَّهِ مِنَّا لِي كَايِهِ فِرَمَانَ سِعَ : وَمَا كَانَ الْكُنْمِينُونَ لِيَنْفِرُوا كَا نَّاةً فَلَوْلَا نَفَرَمِنْ كُلِّ فَرْقَةٍ مِّنْهُ مُمَا لِفَةٌ لِيَنَفَقَهُوا فِي الدِّينِ وَلِينَا لِي لُوْا فَوْمَهُمْ لِإِذَا رَجَعُوْا أَبِهِمْ كَعُلْمُ وَيَعُلُ رُونَ " (سِندرون - النوبة) سب مومول كم ہنیں چاہیے کو وہ (دین عاصل کرنے کے لئے رسول کی طرف،) كوي كرير - بير (جف فرق اين اينستيول من تعانيك) مرفرقد کے ایک ایک طائفہ نے کیوں ہیں کوچ کیا . دین کسمے ك ك ي الم يهم وه ( دين كوسم كم كر ) جب ( بلن) وطن لونما توايي وم کو ڈرا کا اور وہ بینی اس کی قوم والے ڈرتے۔ و قد کا مفط مین پر ولا جا تا ہے۔ یعنی کر از کم میں برولاجا یا ہے اللہ تعالیٰ نے واجب کیا کہ ہر فرقہ مینی ہر تین س سے ایک مل تفه کلتا اور تین میں سے جو کلیں سطے وہ یا تو دو ہوں سطے یا ایت ہوگا ۔ تو ما نفذ یا ایک ب یا دو بین برمان اس طالعت

.44

مے ڈرانے بینی اس طا نفر کے خبردیت یوس او داجیو کیاندی: يه طائفه اينے وطن كون كرجائے اورايي قوم كو درائك اور خرف تو ، س کی قوم کو اس طائفہ کی خبر ریمل کرا واحب ہے۔ آیت کا شامل میم کہ یہ طالفہ تفقہ فی الدین کے لئے کہے کرے محر تفقہ ماس کر کے اپنے دامن جب لوف وايي قوم كود راك مين خردت اور خرد اركرد سك اليقم! ر رول کی افرمانی اور خالفت ے ڈروا اور اس کی قرم رواجت کے کہوہ اس طائفہ کے ڈراوے کی خبرس کر ڈرے اور اس طائفہ کی خبر رہم کے بونكه طائفه اكيبكوا درووكوشايل بي كيونكوا متله تعالىٰ نے فرماً بأفراثُ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَقْتَنَا وُافَأَصْطِ فَوَابَيْنَا لَهُوَا مِنْ الْمُؤْمِنِ الْعَبْلِ الرملالان كه دوطائف لاي توان بي سلح كواة اورسلح صطرت دد بی جاعنوں کی رائی میں واجب ہے ای طرح دوفردوں کی اڑا نی مي جي واجب ب داس عملوم بوكب كه ايك فرديمي طالفين لنداطا كفه كا اطلاق ايك اور دور يم ميع يد اورطا فيف كرداد يداور ذران كي خبر مرجب الشر نعالي في عمل واحبب قرار ديا قواس ست عدا دن ظاہر ہوگیا كم قوم كے كئے خروا مؤسشرعاً جست بث يعنى الله ف واحدى برا وم كسائع عب قررديا نوی دلیل - اعمال حرکات دستخات کرکتے ہی اور حکات مستخنا

0 مدود این یعنی مدیر بنین عمیرت. بعنی انسان بے مارکل مرا ب بیز عل عالات کے اختلات سے فتلف ہوتے ہیں اور عمل منلف احوال مي مخلف احكام جابتا ہے . إلذا احكام لا أنهما ينى بيثما ربوسي والصوص قرآني وموجب احكام إن وه محدود إن الما الرصرت تضوم قرآنی رہا کی جائے گاتو بشترا مال ہے احکام کے رہ جائی سے بعنی سرت سے ایسے اعمال برس محے کرجن کی حرمت علت جاز اور عدم جواز کے سلے کوئی بھوت قرآن سے نہیں اس سکیگا ادراس وتت انسان کی زیمگی ان اعال کی رجودگی می بیکارا ولونوموگی اورا سُّد تعالى نے فرما يا آتحس بَتُمُ اَ فَكَا خَلَقُنكُمُ عَيْثُ السَانام المَوْمَ اللهِ كياتم يسجع بدئ موكديم نے تم كو بكار بنايا ہے . اب اگر عديث رابل ز ہومگا ، ورخبروا حد برعمل نه ہوگا توانسان کی بٹیتر خلعت عبث موقاتی۔ للذاعديث رعمل واحب اور ضروري من . وسویو مل ۔ جونی حدیث وض کرنی مدیث کے عبت ہونے مج بھے ينى جىلى سخة مب بى دھالا جائىگا جېكە تحسالى سخة چالو بوا درجېكم ملى ملوللور منان وحبني بنانا إكل بيسود موكا جونكه مديث كي مجيت جادهي ال ي حبى مديث وننع كي كي جروديث كي جب ترام ملافل إلى جالوند ہوتی تو وضامین کو حبلی اوز قتلی مدیث سے وہنے کرنے سے کوئی فائڈ ہی ہا۔

عميار ہور فرنسيل اللہ تعالیٰ ما يول ہے. وَجَاءُ رَحُبِكُ مِنْ أَفْضَى الْمَدِايِنَةِ يَسْعَى قَالَ يَبْوُسَى إِنَّ الْمُلَاءَيَا أَتَهُرُونَ يِكِ لِيَقْتُلُوكَ كَاخُوجُ إِنْ لَكَ مِنَ النَّاصِحِيْنَ (امن خنق القصم) ايشخف مركيك كأرب عدورتا بوارا اوركها اعمولي البدربار تبري تل رفكا مثوره کرر ہے ہیں بھو تو بحل جا بیں تیرا خیرخواہ ہوں گرواحدی خیرال قبول ا در موجب عمل و مروتی توموسی علایات ما م س کی جرس بامرز جاتر اوراس طح حبب مورت بلاف آئ تني اوراس في كما تعالات أيَّ يَدُعُونُ أَ لِيَجْزَيكَ أَجْرَمُ اسَقَيْتَ لَنَا (امن خلق القصع) ميراب تجه كوباتا ہے اک تھے کو انی بانے کا بدار دیدے۔اس ایک عورت کی خرار قابل ا نموتی و حضرت موسی اس سے ساتھ نہ جاتے۔ پیرعب اس عورت سے بہت ك ياس يد يسني اوران س سارا وا قد باين كياتواس ورت كا إن يه در المناكة الروز فعالم الوكون سے يائ الله اللي صفرت موسى في صفرت شعیت سے سارا وا نعم بیان کیا اور اعوں نے ان کی خبرس رتصدیق كى اور ان كومعملن كي اور فرعون والوس كوظ المرقوار ديا تو الرخيروا عدقال بمل ندمون و حضرت موسى جرائجي ني نهيس موسك تص ان ي خركو حضرت شيب تبول نركت واوراي طيح فرع ن والون يس مع مومن مزلي ایمان کو پرشیده رکھتا تماس نے کمالے میری قرم میری بیروی کریں م کو

عَلَانُ كَارِاسَ دَكُمَلا مَا مِول . وَقَالَ الَّذِي كَا مَنَ يَا قَوْمِ الَّهِ عَوْنِ \* أهياكُوْمَينِيلَ الرِّمْنَادِ (سناك، خمر) اس أيك في كاتبل ہایت ہے اگراس کی اتباع اس کا قول قابل قبول نہو یا توکس طرح سیدھے التفي بايت برسكاتها بهرائض فيها فستكن وون ما الوالكور إفعن اطلم الدُمن عنقريب تم كوميرا كمنا اورميرا قول ياد آسكا. (م ميري إت إ دكره سعي المراس كا قول حبت مدم تا توكيون كر مار آبا. اوراس کا قول حجست مربوتا تو اس کے نامانے سے آل فرمون کوعذاب ند محيريا اس معلوم بركميا كرفروا حد تابل قبل ادرجست وآن كالسير بارصور فللل الدرسان فروايا- وَجَاءً مِن الْفَي الْمِدِينَةِ رَجِالُ لَيْمُعَى (ومن يقنت - يَكُلُ) شهرك يرك يرف الكافنى دور امراآيا - قَالَ يَا فَوْ مِراتَبِعُوا إِنْكُرْسَلِيْنَ اس في ماكيري قرم رسولوں کی ہیروی کرو۔ اگر اس مخص کا قرل اس کی قرم پر حجت نہما تواس می نافرانی یواس ی قدم مداب ی سخی نه موتی اور مداب ی ایک بی چنگمازیں وہ مل بھے كرر اكدن موماتى-اس سے صاف ظاہر ہوگیا کہ خروا مدنران کی روسے مجت ہے۔ تيرهوي دليل الله ما لي كايه فران بي إن جاء كمه كاس بِكَبَاء فَتَبَيِّنُوا الطّعر الحجوات الرّباري اسفاس فاس فبر

۸.

مے سرآئے تو بھین کرلو۔ اس سے معاف فلا ہر جو تا ہے کہ فاس کی خبرقا بر جو تا ہے کہ فاس کی خبرقا بر جو تا ہے کہ فاس کی خبرقا بر قبر اللہ تو تبدل کو اس کی خبر بھی قابل اور فاس کی خبر بھی قابل دو نہیں ہے بلکہ قابل تھیت ہے۔ البندا عادل کی خبر بغیر تحقیق تابل قبل تبول ہے قرآن کی روسے۔ قابل قبل ہول ہے قرآن کی روسے۔

چووھوی دلیل ۔ خروا مدجت نہیں ہے ۔ یہ اِت تران سے
انا بنت نہیں ہے ۔ خبروا مدجت ہے ۔ یہ اِت قران سے تا بت

ہے ۔ مدیث سے ابت ہے بقل سے ابت ہے ۔ ابجاع سے تابت

ہے ۔ مدیث سے ابت ہے ، تمام بہتدین سے ابجاع سے تاب

ہے ۔ تمام عدین سے ابت ہے ، تمام بہتدین سے ابت ہے تمام

ایک معقبین سے نابت ہے ، اب بتاؤ کہ جیات کسی ذریعہ سے

ایک معقبین سے ناب ہے ، اب بتاؤ کہ جیات کسی ذریعہ سے
ابت ہے ، وہ قابل قول ہے ، اللہ تعالیٰ نے ذرایا : ۔

و لک کفی مالیس آگ رہ عیات اللہ توال ہے اللہ تعالیٰ نے ذرایا : ۔

و کی کفی مالیس آگ رہ عیات کے بیجھے نہ پڑو ۔

حس چیز کا علم نہ ہو اس کے بیجھے نہ پڑو ۔

للذا يركمن كه خروا صدحت نهيں ہے . يواليي إت ب كرجر، كاكسى ذريعه سے علم نهيں ہے ۔ اس كے اس كے يہ ہے وردا چاہيئے .

# منکرینِ احادبیث کے جوابات

 اور مطابق نہ ہو تہ جست نہ رہے یہ سفرط غیر نبی کے لئے ہے کہ اگر فیرنی کا قول قرآن کے مطابق ہے تہ تہ ہے تک ہر غیر نبی کا قول بھی جب ہے۔ اگر مطابق ہنیں ہے تہ ہو بنی کا قول بھی جب ہے۔ اگر مطابق ہنیں ہے تہ ہو اور ہنیں ہے کہ وہ ہماری عقل کے مطابق ہو توجت ہو اور ہماری عقل کے مطابق ہو توجت نہ ہو۔ اسی طبی نبی کے مطابق نہ ہو۔ اسی طبی نبی کے قول کے مطابق نہ ہو قوجت نہ ہو۔ اسی طبی نبی کے قول کے مطابق ہو توجت نہ ہو۔ اسی طبی نبی کے مطابق ہو توجت نہ ہو۔ اسی طبی بی کے مطابق ہو توجت نہ ہو۔ اسی طبی بی کے مطابق نہ ہو توجیت نہ ہو۔

ال کا ثبوت ہر ہے کہ قرآ ن کا حجت ہونا اس بناویر ہے کہ وہ من جا نب اللہ ہونا آل بناویر کے جبت ہون من جا نب اللہ ہونا آل کے حجت ہون کی وجہے۔ باکل اسی طرح نبی من جانب اللہ ہے کیونکہ اس کی تصدیق مجزہ کرتا ہے۔ اور مجزہ من جانب اللہ ہوتاہے۔ لہٰذا نبی اور نبی کا قبل می مجزہ کے بیدمن جانب اللہ ہوتاہے۔ لہٰذا نبی اور نبی کا قبل می حجت ہے۔ لہٰذا نبی اللہ ہونا ہی حجت ہے۔ لہٰذا نبی اللہ ہونا ہی حجت ہے۔ اور میں کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی اور قبل بی من جانب اللہ ہونا ہی من جانب اللہ ہون جانب اللہ ہون جانب اللہ ہون جانب اللہ ہے کہ نبی اور قبل بی من جانب اللہ ہے۔ اور ہروہ شئے جومن جانب اللہ ہے۔ قابل قبل اللہ ہوں من جانب اللہ ہے۔ اور ہروہ شئے جومن جانب اللہ ہے۔ قابل قبل اللہ ہوں کا اللہ ہوں جانب اللہ ہے۔ قابل قبل اللہ ہوں جانب اللہ ہے۔

اورجست مل ب - بلذائي اورال ني حيت مل ب - بني كا قول قول اللي ب - اورمن عانب الله ميت إس أيت سع مِي ابت إلى مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ أَن أَنَّ أَنَّ اللَّهُ مِنْ تِلْقَالُو نَفْسِي إِنْ أَتَّبِهُمُ إِلَّا مَا يُؤْخِي إِنَّ "يعتذرون-يون) كِهم دے کہ مجدے یہ بنیں ہوسکتا کہ بیں این طرف سے تبدیل كردول ين تر صرت وحي كالبيرو بون - صاف فالهر بركيا كه ني كاقل ومى في - قل اللي ب رمن جانب الشرب - اس بات کا میرست کم قرآن بن جانب الله بونے کی حیثیست سے جست ہے ، ذکہ قرآن اور کتاب ہوئے می فیشسند ہے یہ ہے کہ متشا بہات قرآن ہیں اور حبت نہیں ہیں ۔ متشابهات برمل رن كو ريغ ب تعبير كيا كياب مبياك أرشا وفرمايا كامتا الله ين في قُلُو بدين وَيَعْ فَيَتَبِعُونَ مَا أَنْهُمُ اللَّهُ مِنْهُ اللَّا الرسل أن عمرت جن ليُّون مع دون میں میرہ سے وہ متشابہات کی سردی کرتے میں فرنسیکہ قرآن نع ده حقد ومتشابهات بن : بوجود قرآن بون مے جت · الله الله المرقران كاعبت بونا مرف من جانب شر موقع كالمنتيت سے م إلدًا علت جت من الله موناس

**'** \

امداما ولا تعتبل بالقران مِن قبل أن يُعضى إليك وَحْدِيْهُ (قال الد - ظله ) تران كوجب يك اس كم متنق وي ومی تمارے پاس دا مائے جلدی د بیان کرو - یعی فالی وان نازل ہوتے ہی مت بیان کرو حبب کا اس قرآن کے متعنی تمام وجی تم يرنازل نه بو جائے . يه و بي و مي ب ج فيرقران بے اقران کی تعصیل اور اس کے معلقات اس وی سے ندیعے تائے جاتے ہیں اور اسی وحی میں یہ تنایا جا آ ہے كم به تران محكم ب اورجمت ب واوريه قرآن منشابه ب ادر جبت نہیں ہے ۔ اس بیان سےصاف ظاہر ہوگیا کم اي من جانب الله سع اور بي كا قول من جانب المله ي بلذار دون متفل جمتي بن اب اكركري كي كه منش به من جانب الشرب - اورمن جانب الشر بونا بقول تبلك قابل تبول اورجب عمل سے . تو چاہئے كم متشاب مبى قابل تبول اور مجت عل موراس كاحل يرسه كرمتشار تالي قبل اورقابل ايمان مزور المدين قابل على نهيل م دوسری آیت سے متشابرات یرس کرنے کی ما دست ك يى بى - ا وروه يه آيت ب : فَأَمَّا ٱلَّذِيْنَ سِفِي

رہی یہ بات کہ قول رسول قرآن کے فلات ہو تو وہ میجت ب، اس کی دلیل یہ ہے کہ قرآن میں ہے ۔ گیت علیکود إِذَا حَضَرَ آحَلَ كُوُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرِ بِالْوَصِيَّاةُ لِلْوَالِدَيْنِ" (سيقول -البقرة) تهارك وروالدين ك النے وصیت فرض ہے ۔ اگر کھی نے ال جور اہے ۔ جب کو اسے موت آئے۔ رسول اللہ صکتے اللہ دسلم سے نسسرہ آیا والموسيّة لِلوّادِثِ وارث كيك وميت بي ے ، اور قار سے اب ب کال ای مدیث برراب یعنی وارث کے لئے وصیت ناجائز قرار دی گئی۔ مدیث ف قرآن کی آیت کومنسوم کردیا اور قول رسول مستران کی ایت کے طلاف جست اور موجب عمل را ۔ اور اس فدیت كا موجب عمل اورجست بونا توازس ما بت سبت فيسنز الروي مسائل كالجوف فران من مين مديث في بي بهذا قبل رسول عمت مستقله اور غرمشروط عجت ہے۔ علی بذا اجماع بھی غیرمشروط حجت ہے ۔ بہی دجہ ہے کہ اُوکی اِلْاَمْرِ کا عطف رسول پرہے ۔ وَ اَطْدِیْعُوالدَّسُوْلَ وَ اُولِی اِلْاَمْرِ مِنْکُورُ (والحصنت النساءً)

اب آگر کما جائے کہ یہ بجدیں بنیں آنا کہ رسول کا کوئی قول قرآن کے خلاف ہو اور بسول کا قول قرآن کو شنخ کر دے ق يبط يسمه لينا يا بيئ كررسول كا ول اس كا اينا ول بني بوتا وه در حقیقت خدا کا قل موتا ہے جس طرح قرآن خدا کا قول ہے . اسى طرح رسول كا تول عبى ضلاكا قول سے . اور حب طرح قرآن کی ایک آیت قرآن کی دونری آیت کومنس کریتی ب اس طرح فدا كا أيك قول يني قول رسول دومرت قول بعنی قرآن کومنوخ کردیا ہے ۔ استواب کا باعث صاف یہ سے کہ رسول کے قول کو رسول کا قول سمجا جا رہا ہے۔ رسول ے ول کوبشرکا قل مجا جارہا ہے۔ یادرکمو رسول کا قول فدا بي كا قال ہے ۔" مُكايَنْظِقُ عَنِ الْهُوي إِنْ هُوَ إِلَّا وَيَى يَوْعِلُ (قال فيا -اللهد) ود إي خامش عينس بالا اس کا بون مرون وہ وی ہے جو ایس یری می ہے ۔ اس آیت

ے صاف ظاہرے کہ نی کا ہر ول وی ہے ۔اس کی وفعادت يس بني يوسخى بعد كم بى كاياة برقول دى ب ياكوئى قول وجى بنيں ہے۔ يامف ول وجى ير اور لعض ول وج تين ہیں۔ اگر یہ کما ما سے کہ نی کا کوئی می قال وی ہیں ہے قو مروخ مسئد میں ہمنے اس خیال کو باطل کر دیا ہے ۔اور م ا بت رویا ب کہ قرآن کے علاوہ نبی پر وجی ہوئی ۔ ہمنا یہ کمنا که نبی کیا کوئی قول وحی بنیس ٔ قطبی غلط سب - اب دوسری مورد نی کے سب قل وی ہیں اور بیض قول دی نہیں ہیں ۔ آی مجي إطل ب - اس ك كربيض اقرال كا وجي بونا اورميس كاوحى نه بمونا تخصيص بالمخصص ب - يد كال اور إحل ب سبض اقوال كا وجي بوتا آخركس قول سيمعلوم بموا -الد بي مے ایسے قبل سے معلوم ہوا جو وی ہے تو یہ قول ابنی بعض میں شال ب الرايس ول عملوم اواج وي بنسب، تو نی کا ایسا قرل جو وجی نہیں ہے۔ ایسے قول پر حبت ہو کھیا ج دجی ہے - اور تم غیروی کو جبت ہی نہیں ماستے ، النا ا ش بمي باطل بوگئي . اور جب دو نواشقيس اهل موگمين سي بی کا کرئی ول وقی بسیرے - اور یہ می اطل بر کیا کم بی

سم بين قل دى بن اورمض قل دى بين بن - ق ا عالد یا تمسری شق ابت ہوگئ کہ بی کا ہر ول ومی سے اور جب برقل دمی ب تونی کا برقال محبت ہے ، اور قال تبول ب. ولاكيا كت و-جب بى ني بلي إركما من الله كا رسول بوس ميراكمنا مافو اورابي كتاب نازل نهيس موي . يا ادل بونی توایک دو آیس، جسیس نی کی بروی کا در منبس ہے۔اس وقت اس کا قول مانے کے قابل ہے یا ہیں، اگر كروكم ان كے قابل نبيں ب تقطى كافر بوطي . اور المركبو مر ان اے کے قابل ہے او تعلق بی کا قول مطلقاً عبت ہوگیا، قطع نظر کتاب سے ۔ اگرتی کا قبل بیر کتاب سے جست نعقا وحويا فرحن کوئے جست عذاب دیا کیا۔ حال محد ارثراد باری فَعَالَى هِهِ - " وَ مَا كُنَّا مُعَانِي بِابْنَ حَتَّىٰ مَبْعَثَ رَسُواتًا. (سبعان الذي - بنااس اومل) بم جب ك رسول أبيس مِنْ لِينَ اللهُ وَمَت كال مذاب بيس كرت ينبي كماكم يم جب كك كاب نبي بمع يلت اس وقت تك عذاب ہیں کردھے واس سے ابت ہوگیا کہ بی کا قال کا بہت فنے نغر کرتے جت ہے ۔

# ۸Ť

سوال ، نی کی طرت نے حیاتی کی نسبت، جوٹ کی نسبت غيرمتوليت كي نسبت انا والفينت كي نسبت جن اها ديث ے اللہ ہو ۔ اُن اما دیث کو ان تقائص کی بنا پر مدیث رسول سے فارج کردیا ما ہے انہیں جیسا کہ بعض امادیث سے امت مي كر حضرت ما نشه رمني الشرتعالي منها اورحنورملي تقد مليك لم ايك المن ين شل كي كرت في اور جيسا كربين الماديث ي سي كر حضرت إبرام مليل الله في تين حوث وك اورمبيا . کہ مذکورے کہ مطرت موسی علیالت ام نے فک الموت کے تعیشر مارا اور جبیا کر مجور سے بارے میں حضور نے فرمایا کہ زياده عيل آك كل اور زياده ميل نهس آيادان اها ديث ے بے حیای جوث المعقولیت اور اوا قینت بی کی طر منسوب ہوتی ہے۔

چواپ ۔ ممن انسبتوں سے مدیث نا قابی قبل ہیں ہمتی۔ ممن است مائی کے بیت ممن سبت کائی ہے وہ محن سبت کرنے والے کا خیال ہے ۔ میاں ہوی کی بربی سے آگر پیمائی مقصر و ہوت نظام نسل باطل ہم جائے گا۔ بے میائی و وہ سبت کی ہے جیائی و وہ سبت کی ہے جیائی تا ہے ۔ بی نے ایس میان میان

٩.

بوی سے فسل کو ہے میائی نہیں بڑا یا۔ نہ کتاب اللہ نے اس فسل کو ہے حیائی میں کر ہے حیائی جا در اگر اس فسم کی باتوں کو ہے حیائی سے تعبیر کیا جا سے اللہ نے جو احب کا نفط عور توں کی توبیت میں فرمایا ہے ۔ یہ ہے حیائی ہوگی کواعب کاعب کی توبیت میں فرمایا ہے ۔ یہ ہے حیائی ہوگی کواعب کاعب کی جع ہے اور کا عب اس حورت کو کہتے ہیں جس کے پہتان کی توبیت بھیائی امرے ہوئے ہوں ۔ اگر عورت کے پہتان کی توبیت ہویائی ہیں ہے تو عورت مرد بینی میاں ہوی کا ہے حیائی نہیں ہے ۔ تو عورت مرد بینی میاں ہوی کا بہ غسل بھی ہے حیائی نہیں ہے۔

ابراہیم فلیل اللہ کی طرف جوجوث کی نسبت ہے اس نسبت سے بھی مدیث کو مدیث ہونے سے فارج نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر اس نسبت سے مدیث کوفارج کیا جائے گا۔ وقرآن کو بھی فارج کیا جائے گا۔

المول مجعل السقاية في رَحْيل آجِيْهِ (دمااري يوسف) يوسف المنقاية بهان كم ملان من بانى بين الماري مراي ركور و والمرس يو المرس و المرس و المرس ال

كِدْنَالِيُوْسُفَنَا (دما ابْنُى-يوسنا) ہم نے يوسف موير تدبير بخمائي . برمال قرآن مي يانفس بي كارت مسوب ب. وَجِابِي كُمُ اس آيت كُور ان سه كال ديا جائ -حضرت موسی فلیالت ام نے مکسد الموت سے تھیٹر ارا - يه بي خلامت مقل اور غير معقول نبس مي رجي رب انسأن کی فرشتہ سے ممکلا می مان نی جو بنظا ہرغیرمعقول بے تو پھر اتھا یائی ماننے یں کیا غیر معتولیت ہے ۔ دووں ایک ہی وجم کی باتیں ہیں ۔ لینی و شخص کسی سے بات چیت کرسکتا ہے وہ اس کے تحدیثر بھی مارسکتاہے ۔ نيرائد نے زمایا۔ وَلَا تَقُولُوا لِمِنْ يَقْتَلْ فِي سَبِيْنِ اللهِ آمُواكُ اللهُ أَخْيَاءُ وَلَكِنَ اللهِ تَشْعُووُنَ ( سِيعُول - البقرة ) عِرَكُ الله كي راء ين قتل کئے گئے ہیں ان کو مردہ ست کہو بکد دہ زندہ ہیں۔ مین تم کوشور نہیں شہید کو زندہ کمتاعقل ہی سے خلات

ي فيور زو - مم كو يتر نبس - هبيد كى زيمى تلي مقل بي

نہیں بلک حس سے منی خلافت ہے ، لکین ، للدتعالیٰ نے

ان کو دنده کسا اور سریا تاکید کردی که تم ہے حس ہو

نيس آتى - والرمديد كاخلات مقل بونا مديث كوفايع كرديا ب . وران كا خلات مقل مونا وران كو فا يحردينا ہے۔ ین ج افتراض مدیث برہے باکل وہی افتراض قرآن پرے ۔ اورحس طرح قرآن برا متراض قرآن کو قرآن ہونے ے فارج نہیں کرا۔ ای طبع مدیث پر اعتراض مدیث کو مدیث ہونے سے فارح نہیں کرنا۔ اور تھےرکے بارے میں ج مجد فرا یا شا وسیا ہنیں ہوا تو یہ اکل قرآن کے مطابقہ۔ \* وَلَا نُفُولُنَّ لِشَيْءِ إِنَّ كَاعِلُ ذَلِكَ غَلَّا. " (سیمانالذی۔الکھف) اورکسی کے کام کے بارے میں یہ ذکما مروكه كل اس كوكروس كا جيسا روح اور ذوالقرين اورامحاز محمت سے سوال کے موتع برصنور نے کہدیا تھا کہ کل جا ب وے دو س کا۔ اور میر کل جواب نہیں دیا ۔اس آیت سے فہی ات اللہر ہورہی ہے جو مذیث سے طاہر ہوری سے . اورحس طرح بہاں پر یہ ات بوت کے شانی ہیں ہے ای مرت وال مى برت كے منانى نبيل ہے . اس سارے بیان کا مامسل یہ ہے کہ مدیث پر جتنے افتراضات ہیں يهي وفينت سك احرافهات وأن يروارد بوسط فين و

جس طرح قرآن کوقرآن ہونے ہے ان اعتراضات کی بنا پر فارج ہیں کیا جائے۔ ای حرح ان اعتراضات کی بنا پر مدیث کو مدیث ہوئے ہے فارج ہیں کیا جائل ۔ تم کہتے ہومدیث میں یہ بات کی وجہ سے ہم ہیں مانت ہی جب مانت ہی ہے اس بات کی وجہ سے ہم ہیں مانت ہی ہے میں یہی ہے فران کی آیت میں ہی ہے فران کی آیت میں ہی ہے فران کی آیت میں ہی ہے فران ہو اس کو بھی ذائر اور یہ بیان تمام اعتراضات مدیت کی ہوگائ دیتا ہے۔

مریث کواس دخت ہیں مانا بات کا بب خردامد
کر قبول کرنے کے مشوا اُلط منظود ہوجائیں۔ قرآن کواس مقت
ہنیں مانا مباہ کا بب خرمتوا ترکے مشوا لکھ منقد ہوجائی۔
خبر کے عیچ ہونے کے لئے طروری ہیں کہ وہ فی انسہ
ستمن ہو۔ اچی ہو معقول ہو۔ جکہ خبر کے قیج ہونے کے
لئے مرف اتنا کا تی ہے کہ جس کی طرف سے خبردی جاری
ہے اس تک اے اُنا ہت کردیا جائے ، خبرک ذمہ داری مرف قبل کر ہے جو گئی اور قبل کی دمہ داری مرف قبل کی مصنف پر ہارہ سوما کہ اجراع ہا گئی صنف پر ہارہ سوما کہ اجراع ہا گئی مصنف پر ہارہ سوما کہ ایس در بیارہ سوما کہ ایس در بیارہ سوما کہ ایس کی خبر ہوگئی میں در بارہ سوما کہ ایس کی خبر ہوگئی کا تی ہوئی کی خبر ہوگئی کا تی ہوئی کی کا تی ہوئی کہ کا تی ہوئی کے کہ کا تی ہوئی کی خبر کی خ

ہے۔ ابھی ہے۔ واقعہ کے مطابق ہے عق مع نیکن حس علی ى درست سے اس كو نقل كيا جاريا ہے - درهيست اس كا تول بنیں ہے . مونعت ہے کہ ایک بات ہاری عقل میں معقول مو اور قائل کا قول ز ہو۔ ہوسکتا ہے کہ ایک بات ہماری عقل میں برآ سے اوروہ قائل کا قول ہو تو یہ کمنا کہ جو صديث قرآن کے مطابق ہے اسے مانیں سطے اور جرقرآن سے مطابق بنیں ہے اے بنیں مائیں سے ، فلط ہے ، بوسکتا سبه كم ج مديث تران ك مطابق في وه فران رسول ملى الله عليه وسلم نه بو اور بوسكنا سبكم جوعديث وآن مين مُذكور مذهبو وه تول رسول بو. سوال - جب كه بيابت بوچكا كه قدل رمول جسع سعاور اماديث شرماً جست بن اور دين يا دين كا جزبي تو بيرزول الم صنى الله مليه ولم فحس طرح قرآن كو تكفواكر قوم كو دے ديا اسی جزح احا دیٹ کے مجبوعہ کو بھی ککھواکر دنیا جا بیٹے تھا۔ لکھواکر ميريون ميس ويا به

ا بواب ۔ امادیث کے جوم کواس نے ہیں کھواکرہ یاکہ اماد کا جوم وی فیر مات ہے کی دائے سے جی مے جی مے دی فیر ماٹ

كو كفكر نبي ويا - حضرت في ملياك ام كي طرف وي كي -قراً فَيْحِيِّ إِلَى كُوْمِ (دمامن دابة هود) اور اس وحي كي مقلق تمام واقدات بيان كرف ك بعدارايا. مّا كُنْت تعلَّمها أَنْتَ وَلَا قُوْمُكَ مِنْ قَبْلِ طِنْ الدِّمُا مِن الله . هودا قدادرتيري قوم اس سے يہلے ان واقعات كو نهيں جانتي تى نى كى قوم سادا عالم سے . اور جب كه ساما مالم حضرت فوج والى وی سے نا واقعت ہے قو مرور بالطرور وہ وحیاں جوفیرگاب الله دوائمي نيس ميس - الرائمي جاتي ويبود يا لعمار سط كوفي نكوى قوم ال كفي بوني وحيول برمطلع بوقى -اس مي بعد من كمنا إمل كر افاديث س دياده و اعدال ما وكريد اعمال السي جزير كرو برسط برصاف مد داده لنساق ہیں رکھے ۔ امال وکرنے ی چریں ۔ اس سے عمل کو بنین کلموایا مکرمل کی برعیش (مبتن) کرا دی ممل کو یا د كانا يا يرصوانا مكعوانا معمود بنيس موا وبايمل كو وكرا بالمعمو ہوتا ہے۔ اس کے حدمیث رعمل کرایا اور اس کی مثق کرادی فُرها إلى مستلقًا بِكُمَّا وَالْمَيْنَةُ وَيْنَ الْمُسْلِقِ " مِن المستعن سُي لَازَ رُحْمًا مِن الى فراع الم في قار رُحور ين على كي

من کرائی ۔ یہ بنیں کہا کہ صرف اس مدیث کویا دکر کے نکھ مین بعدی ز ماند ایسا آیاکه برهملی برهی تونفیعت کی باتیں جن لوگوں کو یاد عنیں اعفوں نے لکھ لیں تاکہ نصائح مفتود نہ بوجائي . اور قرآن سي تصعى اولين اور عبله عقائد بي وه یا دہس روسکتے ہے ۔ اس سے اُن کو لکنے کا حکودیا ۔ اس کے ملاوہ میں کہتا ہوں کہ رسول اشرصلی اشدملیہ واسلم نے رّان كوككو اكرديا تويد ككسكر دين كا مكرتهي قرآن لين نہیں ، جاں ہے اُٹلُ مَا اُوجِی ۔ یُصروی کائی وإذَا فَرَوَا لَقُرَانُ فَاسْتَهِ عُواكَةُ جِبِ قُرَانٍ يُرْمَا مِاسُهُ وَ سند. تېيى يەنبىل كە قرآن كولكمو بيرجونى صلى الدولىيولىم نے قرآن کو تھو کرنیا یکس وجہ سے دیا ۔ او وجی کے ذریعہ ان کو حکم ہواکہ قرآن مکموا دو ، اگرابیا ہے تو وجی غیر فت آن اور وجی فیرمتو ا بت ہوگئی۔ اور اگر بغیروعی سے کیا توان کی را سے عبت ہوگئ ۔ ابندا ان کی رائے سے قرآن بکھا گیا اور وبنی کی روئے سے مدیث نہیں کئی گئی۔ دووں جگہ ایک بی پيز كارفرها ك. معلب یہ ہے کرجس علے ع وی بدنی کہ قرآ ن تھوادوای

طرح یه وی بعنی که عدیث نه کلمواد ، اور اگر زاتی رائے یا بری که مدیث بری که مدیث بری که مدیث مدیث داتی رائے یا مدین که مدیث درکمواد و مدین که مدیث در کمواد و درکمواد و مدین که مدین که مدین درکمواد و درکمواد

جواسیا ۔ اللہ تعالی نے ذکر بہی نقیعت کی خاطست کا دعدہ کیا ہے اور اس کا دعدہ سیا ہے وہ ذکر اور نقیعت کا کا علاء سیا ہے وہ ذکر اور نقیعت کا کا فظ ہے اور ذکر اور نقیعت قرآن اور حدیث وونوں میں ہے ۔ اہلا دونوں معنوفا ہیں ۔ قرآن می محفوفا ہے اور حدیث بی محفوفا ہے ۔ اہلا دونوں مشکل بی محفوفا ہے ۔ بیکہ قرآن کے حافظ تر ایک فی صدی مشکل بی محفوفا ہے ۔ بیکہ قرآن کے حافظ تر ایک فی صدی مشکل

سے میں مے اور مدیث کے معانی کے حافظ ساری قرم ب برشف جاتا ہے کمواک سنت ہے ۔ عبد کے دن روزہ حرام ہے ۔ زناکی مزا رمم ہے معم کی نماز ى دوسنتيس بين وظهر كى جه منتيسَ بين وقبر مين تحبيدين سے سوال جواب ہوگا . عذاب قبرتواب قبرت ہے . غرض کے معاملات اور عبادات کے جوطریقے مدیث نے بتائے ہیں. وہ ہرجا بل اورعالم کے عافظہ یں محفوظ ایس ، اللہ مجا وعدہ سیاب -اس نے دین کو محفوظ کردیاب، برشخس مافظسنت ب - إلى الله كمناكه مديث غير محفوظ ب إلى علط ب. مدیث عملاً محفوظ ہے ۔ قرآن ملا وتا محفوظ ہے ۔

# منگرِ حدبیث کے ترجمہ کی غلطی

سے اور سکو نو اعبا ڈائن کے منی میری محکوی اختیار کرد کے فلط ہیں.

مغسرين كااتفاق بع كربهال حكوم كممني فيمرك ہیں ، اور ینز اگر حکم کے معنی حکومت کے ہوں گے و آیت أَنْتَيْنَاكُ الْحُكُمُ صَلِيقًا (قال المرد مودير) من مكم معنى المرحكومت كے ہوں سے تو ایت كے يامنی ہوں لئے كر ہم فے بیٹی کو بچین میں مکومت دی تنی اور یہ بالکل غلط سے۔ اورجن بندو س کو حکم اور نبوت على ب - ان مين اکترصاحب مكم اور بوت كومكومت بنيل الى . اكر سكم ك منى مكومت ك ہوں قہرہ ہ تحص حیں کو حکم و نبوست ہے وہ صاحب حکومت مو ما لا بحد مِيتر النياد صاحب حكومت نه تع . أس كا صال یہے کہ ہرنی صاحب حکم ہے اور صاحب حکومت ہیںہے۔ الباكر مكم اور حكومت ايك اى چيز او تو بر نى عداحب حكومت ہو مالا جمحہ ہرنی صاحب حکومت بنیں ہے کیونکہ اکمت ا نبياء كو تحليفيس دى كميس اورقش بمى كئ محك الرصاعب مكومت وست ومكليف رده د بوت اور دمقول بوت -الدایبان عکم کے سی مومت کے ہیں ہیں ۔

دومرى فلطى اس ترممه ين يهب كم كونوا عِبَلاً إلى کے معنی میری عکوی اختیار کرو کے نہیں ہیں ۔ بلکہ معنی یہ ہیں کہ میرے بندے ہوجاؤ۔ عباد کے معنی بندے کے ہیں، عباد کے منی محکوم کے نہیں ہیں۔ اس سائے کہ عباد کا لفظ جس طسرح انسا وں کے لئے آیا ہے - اس طرح قرآن شریع میں غیر انسانوں کے لئے ہی آیا ہے۔ جیسے "اِنَّ الَّذِ یُنَ تَدُ عُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّهِ عِبَادٌ أَمْتَالُكُورٌ (قال الملا ، الاعران) مِيك الله کوچیور کرتم جن کو یکا رتے ہو وہ تم ہی جیسے بندسے ہیں۔ بہاں بتوں کو اللہ تعالیٰ نے عبادے تعبیر کیا ہے۔ فرشوں كم متلق فرمايا - بيل عِما دُمُ مُرْمُونَ (اتَدَب - الانبياع) كم وه سزز بندے بن۔ أكحسب الكذين كفروا آنْ يَكْنُدُواْ عِبَادِى مِنْ دُونِ آوْ لِيَا عَرَالِهَا لَكُمِنَا کیا پیر بھی کا فراس خیال میں ہیں کہ مجھے چھوڑ کرمیرے مندول کو اینا عمایتی بنایش - اور جن بندوں کر ان کا فروں نے حمایتی اور اوليا اينا بنايا ب وه بت بي بشس وكواكب بي جن يس. ما لك يس مس عليات لام بس غرضيك عبا وكالفظ علوق تے سے ستعل ہے - اور مجد مجد تران میں عباد کالفظ ملوق

ہی سے منی میں آیا ہے محکوم کے معنی میں بنیس آیا ۔اور ظاہر ہے کہ خلوق کی ان مشرکوں نے عبادت تو کی ہے گر محومیاور اطا مست بنیں کی ہے ۔ اس کے کہ نہ طائکہ نے نہ جوں نے نشس وكم اكب في ندميم في دنبول في ان كو حكم وياب كم ہماری عباوت کرد ۔ بینی یہ بغیران کے مکم کے ان سے عبادت مررب س. و یا مشرک ان کی عبادت و کررب بین گران کی اطاعت اورمحکومی نہیں کررہے ہیں۔ اس ت صاف ظاہر موجها كه عبادت اور چنرب . اطاعت اور محكوى اور چيزب تريه معبود ان باطل معبود تريس نيكن مطاع اورعاكم نبس بي اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اصنام اورجن وغیرہ معبودہیں اور امتنام وجن وغيره مطاع نبيل بيل. نيتجه ممات برآمد ہوا کرمعبود مطاع نہیں ہے ۔ اورجب معبود مطاع نہیں ہے توعبادت اطاعت نهيس ري داور حب عبادت اطاعت نبیں تو عبادمطیع ، فرما نبردار ، محکوم نه بوك - تو كو شق ا بنبادًا فِي ك يمنى كم ميرك فرا بغردار مطع، فكوم بوجاة فلط موس - اور يهي مم كوابت كرا منا. اور آیت کے معنی یہ ہیں کہ نبی یہ نہیں کہ مکت کے

میں تہارا خالق ہوں تم میری علوق ہو۔ یں تہارا معبور جو س تم میرے ما بد اور میری و حاکرو اور میری پرستش کرو . ملکه و يه كيم كاكر رب برست موجا و رباني موجا و سي بركم امون كه اطاعت كم معنى التثالِ امرك بين مكم كي تهيل اور امرو مکم کے مطابق کام کرنا تو إطاعت کے ائنے یا ضروری ہے ك اطاطنت كراك والا امركرة والا بو- اور ان معبود اين باطل نے کوئی حکم نہیں دیا۔ کوئی امرینیس کیا آگد ان کے حكم كنَّميل ان كي اطاعت مجي جاتي - لنذا يهال اطاعت قطعاً متحقق نهيس ب اورعبادت فقعاً منحق ب تومعلم موليا كد عبادت اطاعت نهيس ب. عبادت مكم نهيس الكر عباد اور ما بدین مطیع اور محکوم کہلاتے . غور کرو -سوال - سکرین مدیث نے اینے رسالہ اطاعت رسول س كمات كه اطاعت صرف الله ي بعد ي مع ب العلاج جواب ريدلو ب كد ميم يه بكرمبادت مرت الله کی ہے حتیٰ کہ ایمان بھی غیراسٹریعنی انبیار اوررسل اور فائکہ پر نا افرنس ہے لیکن عبادت انبیار طامحہ اور رسل کی حرام سے - عبادت صرف اللہ کے سائے محضوص سے اور اطاعت

الدك كے مخصوص بنيں ہے جس طح ايمان الدك كے لئے مضوص بنين ہے . فرمايا اوسواري و برسوي ( واد اسمو المائدة) محدر اورميرت رمول بر ايمان لاؤ. أطِيْعُوْا الله وَالْمُ شُولُ (تلك الرسل ، أل النه التداور رسول كي الحاعت كرو- اطاعت بن اختراك اور أيمان بن اشتراك واجب مبادت میں افتراک حرام ہے۔ اس سے معان ظامر موکیا کہ امیان بھی عبادت سے الگ چیز ب اور اطاعت بی عبادت سه الگ چیز بد.

-----

1.0

رمالة طلوع است لم يج ١٩٥٠ بالبالمراسلات كحجوابات سوال وطنوع اسلام إبت ماه جون مخطوله من جياب كرهر ئی صاحب کتاب تھا یہ میچ ہے یا غلط ہ جواب ، یا باکل غلط ہے ، ہرنی صاحب کابنیں تا . اگر مربی صاحب کتاب بوتا تو موسی و دارون مو دو کتا بیمتیں مان مکه دونوں کو ایک بی کماب بی متی . اوروه تورات متی الله تعالى ف فرايا ، و اكتينه كا الكيسا عبد السنتيان . (مالى القنفت) ہمنے ان دونوں کو ( ینی مرسی و بارون کر)رون كتاب دى . اس كے علامه فرها يا يا يا آ شؤلك السَّورَا يَا ينها حُدّى وَ مُؤكِّ بِهَا البَّيثِينَ الَّذِينَ السَّالَوْ لِلْكُنُونِينَ مَادُوْا (لايعب اللهيد المائلة) بم ف وريت

#### 1.4

امّاری اس میں ہدایت اور روشنی متی . اسی توریت سے متدو انبیار ( جواینے رب کے مطبع تھے ) یہودیوں کو حکم دیا کرتے من اس ایب سے طاف ظاہر ہوگیا کہ متعدد ایماء ایک ہی مماب معابق نيصلي كاكت عفي اور احكام نافذكرت ستع - اب آگر مرنی صاحب كتاب بوتا توي متورد انسا وبهود کو این این کتاب سے دریدسے حکم دیعے۔ حالات یہ انبیا، توریت کے مطابق مکم دیتے تھے . موان ابنیاد پر قطعا نازل ،ى بنيس بوئى عنى آب المول كريات العي طرح سبحالني عاسة كداس بحث كالمقصدكيا ہے - اس كالمقصد مرت يرب ك تورات مجمع علا وہ حضرت موسی پر وحی ہوئی۔ انجیل کے علاوہ حضرت مليلي بروحي موني - قرآن مجيد كعلاوه حضرت صلى الله عليه وهم يه وي بهون . ويجعوا تشد تعالى فرماتا بدر وَإِذْ قَالَ مُوْسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهُ كِياْمُوكُمُ أَنْ تَذَرُّ بَهُوۤ الْفَرَابُقَوَةً \* (المَحَ - البقوة) اورجب موسى في اين قوم س كماكه الله مكر مكرديا ب كرماك ذع كود - اس أيت س كر فقلت اضرونو كارستفض مكا يم قل الله ك يس الريادال اللی قدیت میں شکور ہوتے قوسوال وجواب کی فریت داتی۔

قربت میں قرم دیجہ لیتی اور محرثی محرثی سوال وجواب ندکرتی۔ اسى طرح الله تعالى في فرمايا " قَالَ اللَّهُ إِنَّ مُسَارِّ لَهِ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْكُهُ فَمَنْ يَكُفُرُ بَعْدُ مِنْكُوْ فَإِنَّ أَعَلَّى بُهُ عَدَّابًا لَا أُعَنِّ بُهُ آحَدُّ إِنِّ الْعَالَمِينَ (وا دَاسمعو-المَاللَّهُ) الله تعالى نے فرایا میں تم پرخوان نازل كروں كا بھراس كے . بدتم یں سے جس نے کفرکیا اس کو ایسی سخت مزادوں کا کم تمام عالم مي سے كسى كو اتنى سخت منرا بنس دى موكى . ابُ اگر انجیل میں یا اللہ کا قول ہوتا تو حواری یہ نہ کتے کہ کمیا بترا رب مسمان سے ہم پر خوان اُتا رس کتا ہے -هَلْ يَسْتَطِيْعُ رَبُّكَ آنْ يُكَرِّلُ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّكُمَاءُ (داذا معود المائلًا) اور حضرت عيسى يه نه فرمات كَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُاعِدِ المَاعُدُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ می طرح ہمارے حضرت صلی الله عِلیه وسلم بر قرآن نازل موا اوراس کے ملاوہ وی نازل ہوئی حضرت صلی المرمليدو لم جب تک مخر شریف می تشریف رکھتے ہتے ، اس والت تک کعید کی طرف سجده کرتے رہے ۔ حالاتھ اس زمانے سے متعلق تران میں کہیں ہیں ہے کہ کمبر کی طرف سجدو کرو۔ فلی ہزا

قرآن کی تنزیلی ترتیب کی تبدیلی اور تعدد ازو اج بینر وحی محال ہے ۔ تفصیلات محمد شمة صفحات میں بیش کی جا بھی ہیں ۔ سوال عب يو ابت بوكياكه برى صاحب كاب نهيه وْ بِهِواس آيت كي كيا وجيد ب فيعَتَ اللهُ السَّابِينَ مُبَشِّرِيُنَ وَمُنْدِدِيْنَ وَ أَنْزَلَ مَعَهُ وُ الْكِتَاكِ (سیقول - البقرة) الله نے انبار کوختیری دینے کے لئے اور درانے کے لئے بیجا اور ان کے ساتھ کیاب نازل کی . جواب بري آيت يرك أيك النَّاسُ أُمَّتهُ وَّاحِدُةً كَنْبَعْتُ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِيْنَ وَ أَنْزَلَ مَعَهُ عُورُ الْكِتَابَ أَنْ إِن الرُّون كِي الكِ مِي جِماعت تهي ليني دو گروہ نہ نفے۔ بھر اللہ نے انبیار ڈرانے اور نوفنجری دینے كريسي - اوران كے ساتھ كتاب نازل كى - بها ل نفظ كتاب كا ك دكتابون كا بنيس ك دارودان كرساته كابنازل كى سكے يدمنى نہيں ہيں كدان يس سے ہرايك كے ساتھ كَتَابِ ثَازُل كِي لِينَ مَعَهُمُورٌ كِ سَيْ مَعَ كُلِّ وَاحِيدٍ كَوَّ مَنَا بَنِي أَدَمَ وَحَمَلْنَا هُوْ فِي الْبَرِّ وَالْبَعْرِ وَرَنْهُمَا فَيْرِ

### 1.9

مِنَ الطَيْبَاتِ وَ فَطَّهُنَنَا حُوْسَكَ كَيْنُومِ ثُنَ خَلَقْنَا تَفْضِينُ لَكَ السِّمان الذي - بني اسراءيل) بم ت بني آدم كو عربت دی اور آن کوخشکی و تری مین سواری دی اور آن کو پاکیر ۱ روزی دی اور ان کوانی بهت سی مخلوق برنصنیدت دی. " ان کو خشکی اور تری میں سواری دی "کے بیمعنی برگز بنیں ہیں کہ ان میں سے ہرایک کوسواری دی ۔اسی طرح پاکیزو روزی ان میں سے ہرایک کو نبیں دی گئی ۔ نیزان میں سے ہرا کے کو اکثر مخلوق رنفسیلت نہیں دی گئی کیوں کہ ان میں سے کا فر کے ك فرايا. أَوْلَعْكَ مُعْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ (عَدْ الْبِينِد) يُكِافِر برتین خلائق بی مسی محلوق سے اضل اسی بی باکل اسی طرح " ان کے ساتھ کی بنازل کی کے بیمعی بنیں ہیں کہ ان یں سے ہرا کے سا قد کاب نا زل کی کو بحد اگرابسا ہوتا ترجینے بنی ہوتے اتنی ہی کہا بیں ہوتیں -اور اور ہم سیان كربيك بي كه موسى اوربارون عليها السلام دو نول مراكب ی کتاب می تھی۔ ملکہ اس کے یہ منی ہیں کہ اب ابنیاء میں ہے کسی ایک جماعت یا فرد سے ساتھ کتاب نازل کی اور یہ طریقہ علم ہر رہان یں ہوتا ہے۔مثلاً فرج کے ساتھ توب فار ہمجدیا ۔ رات کے ساتھ جمیز بھیجدیا۔ فلاں یارٹی کے ساتھ کھا المجدیا۔ اس کے مدمنی ہنیں ہیں کہ ہرفرجی ہر براتی یا ہرفرد کے مات تو غانہ ياجهنريا كهانا بعجديا باكل اسيطح انبياءك ساقه كماب بعيف سے بہی منی بیں کہ ان میں سے کسی ایک جماعت یا ایک فرق کے ساتھ کتاب بھیجدی اور اس معنی پر نفظ کتاب کا واحد لانا ولات كرم ب ، أكر كن ب كي حكم كت كالفظ بوتا ومكن علا کہ ہرمر واحد کے ساتھ کتاب ہوتی۔ سوال منکرصدیث نے سفور ۵ پرنکھا ہے کہ غلام احمد قادیانی نے اس خیال کو بھیلایا تھا کہ ہی ہے تاب کے بھی ہوتا ہے . جواب مسلمان كابالا بماع اور بالاتفاق بعننيده بكر بنی سماحب کماب بھی ہوتا ہے اور بے کماب کے بھی۔ امی عام عقیدے کے بیش نظر قادیا نی ک دعویٰ کیا ۔ اگریہ عام عقید نہوتا تو وعوی كرتے بى لوك اس كى فوراً كنديب كرتے اور اس کی طرف موجد ر ہوتے مطلب برہے کہ قادیانی نے اس خیال کی تعمیر بنیں کی - بلکه اس سے تبل تمام سلماؤل یں بھی عقیدہ تھا۔ یعنی نی بے كتاب كے بھى آيا كرانا تھا۔ سوال مِعفد ۸ ه پر کرامے ۔ جو وحی کتاب کے علاوہ تھی وہ

وحی کتاب کی طرح کیوں نہیں محفوظ رکھی تھی ۔ جواب ۔ محفوظ رکھنے کے دو طریقے ہیں ۔ ایک تکھنادہ سے مشق کرانا - چوبکه وجی غیر کتاب میں اعمال کی تفصیل تھی اس کئے ان كو ككفوايا نهيس مبحه ان كي مشق كرا دي . كيونحه اعمال كالكهنا أتامقصود نهيل سب - جتنا ان كاكرنا مقعود بي - چاكيم والمسترصيف الشرعليم في مرايك مازاس طرح يرصوص مرح مجھے پڑھتا ہوا دیکھو۔ اے صرفت لکھ کردے ماتے تو نمازی منت نهیں الاسکتی تھی ۔ شخص کو روزے نماز اور اکٹر حزوری ممال كى مشق بولى اس سے وى غير كتاب عملاً محفوظ سے ، وراندكا ومده سياب جي س شركها كم إنَّا خَعْنُ مُولَا أَنَّا الذَّكَّو وَ إِنَّا لَكَ لَكَ الْمُطُونَ - بم بى في نصيحت اور ذكر ونا ذل كيا اورہم ،یاس سے عافظ ہیں۔ توجس طن سے قرآن کا و مانحوہ ے وسی طرب سے دحی غیر کما ب مینی حدیث عملاً معوفا ہے . ہر شخس جانتا ہے کہ میم کے فرصوں ہے قبل دوسنیت ہیں منطب ك بعد دو إين خطرت يهيا يتھے چے سنيس بي عثار ك بعد دوسنتیں اور بن و تر بی مواک سنت ہے۔ بجرن کاسوال جواب من ہے۔ وغیرہ دغیرہ وض کہ وحی فرکما ہے

مضاین عملی طور پر اب یک محفوظ میں . قرآن کے حافظ وایک نيەمدى يمى نېس فيس محے بيكن مديث كوعملاً محفوظ ركھے والے خاتا قرآن سے بہت زادہ ہیں۔اس کے علاوہ وحی غرکماب کونہ محضے کی ایک وج یہ جی ہے کہ وجی غیر کتاب انیار الجائین ين نهيل تھي جاتي تھي - اس كي دليل يہ جے - وَأَوْسِي إِلَىٰ نُوْجِ أَنَّاهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ تَلْ أَمَنَ. ( دمامن دابة . حود ) نرح بر يه وي بوني كه اب تيري قوم یں سے کوئی ایمان نہیں مائے گا ۔جولانے تھے وہ لا عظے یددی غیرت ب ہے کیواد کتاب اصلاح قوم سے النے ہوتی ب اوریہ وقت اصلاح کا نہیں ۔ ما یوسی کا ہے۔ اب کوئی ایمان بہنی لاسختا اسی صورت میں ایمان اورنیک علی کے في كتاب بعيما بي سود عما إلذابه وي غير كتاب ب . اور اس آیت کے بعد اور بھی وحی ہوئی ۔ اور آخر س کہا کہ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا آنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ مَنَا (دمامن دابة -هود) اس سے يسك زل فائنا عنا ان فرولكو شيرى قوم جانتي تمي - اورني جو محد سادس مالم كي طرف مجا مل ہے ۔ اس وقت نی اور سارا جہاں ان وجوں سے بے خبر

تھا اور اس سے قبل بھی سب لوگ بے نبر تھے۔ اگریہ وی لکھ بھن الله الله المعتمل كوئى له كوئى قوم بالتجريو تى ١٠س م برته حيل كما كالمتعدِّن انبیار کا دستورنه ما کوه وی فیرتاب کوهمواتے اس کے علاوہ ہم بو چھتے ہوگ وان كوني ملى الله على ولم في كس جد سي محصوا إ ؟ في ملى السرعليد في مي الم وی ہوئی تھی کہ قران کو مکھوا دو۔ یا اعنوں نے اپنی رائے سے لکھوایا ہمس يهي دوهورتين بن كديا وحي ست كلهوايا يا ايني رائ س كلموايا. قرآن میں مسی جگر بھی یہ عکم نہیں ہے کہ قرآن کو تکسد بہاں ہے یہی ہے کہ زعوسنو ، کہیں أیا نہیں ہے کہ کھور لبازا اگر وہی سے المعوابا لا يدري وي ب جوغير قرآن ب . قرآن كي كمواساً: کی وجی ہونی قرآن کو تکھوا دیا . جدیث کے تکھنے کی وجی ہیں م فی مدیث کو نهسین لکھوایا - اور اگر اینی رائے اور مرضی سة قرآن کو نکھوایا تو بے شک اپنی رائے اور اپنی مرضی سے مدہشہ كونهين لكهوايا - دونوں حكم رائب كار فرما يت - ( اس تنفعيل م من موروب ) نیز مکن ب کر قرآن کواس ورب لكوريا بوكروس ك الفاظ ك ما تقسع ومتلق تقاراور وعدده دعری دام سن سندا دلیل اور معجزه بعی دائم اونا چاہیے۔ مديث كے الفاظ كے ماعة ميز ومعلق نہيں ہے. اس وج

### کم ا ا

سے اس کو بہیں لکھوایا۔ موال مصفه ۵۸ پر منکر مدیث نے کہا ہے کہ ما پرنطق عین الکوکی کے یمنی بنیں بس کر ج کیے نی اکرم صلی اسطیر م بولمة عقده سب وي بوتا تقا بلكر صنور صلى الله عليه وسلم كا تحجمه بولنا وحي تقيا اور مجه بولنا وحي نهين تقيا بمنكر مديث لين اس آیت سے ابت کیا ہے۔ قُلْ اِنْ ضَلَلْتُ فَانْلَمْنَ ٱۻِنَ عَلَىٰ أَفْسِى دَ إِنِ الْمُتَلَ يَتُ فِيهَا يُؤْمِي إِنَّ كَ إِنَّ كَا إِنَّ كَا إِنَّ كَا إِنَّ (ومن يسنت سبال سے كمدوك ميں الرفاطي كرما يوں تر ي علمی مبری این وجہ سے ہوتی ہے. (یا اس کا وبال میرے اور پڑتا ہے) اور اگریں سیدھے راستے پر ہوتا ہوں تو یہ کسس وحی کی بنادند ہوتا ہے جو میرا رب میری طوف میجتا ہے۔ سوال یہ سے کم یہ کہنا کہ نی کا تھے نطق وجی ہے اور کھم وجی نبیں ہے اور اس یراس آیت سے استدلال صح بے یانہیں؟ جواسيساريه استذلال باكل خلطب واوريه ترجم ببي غلطب ترجمه صبح پرسه :- "ان سے کہ دو کہ اگر میں غلطی کروں اور گمراہ رہوں و اس ملطی کرنے اور گراہ ہونے کی سورست میں اسس هلی اور گرا بی کا منرر بیری بی جا ن در است می " ناطی رے

اورگراه بونے کی تقدیریر برکہوا یا جار با ہے . حضور واقعی ق فلطى نہيں كرتے سے اور گراه نہيں ہوتے سے . \* تقدير رج ك منی یه بین که فرهن روس گراه جوجا اس تر اس صورت مین نمیل گراہی کا ضرر میری ہی جان پر ٹرے گا۔ بہال " ران " کا لفظ ے جو تقدیر اور فرس کے لئے سے تحقیق ہیں ہے۔ یتی كراى مفروض اورفرضي اورتقديري ب وكرتقيقي جيس وان كنت في سَنْكِ اس كے يمنى بنيس بيل كر و شك مي واقى سے . إلى اس طرح ان ضَلَلْتُ الله يسك يمني نهيس بي كرمي و آفتاً گراي بي ہوں بلامي یہ بیں کہ بغرض محال اگریں گراہی میں ہوں تو اس تقسدیر یہ میری گراہی کا دبال میری جان ہر یہ ہے گا۔ ابندا اس آمیت کا بد علىب يناكه بيصلى الدعني ولم كعمل كاكوئي حصر مرابيكا می تنا کفر صریح ہے ۔ اوراس کی شال سورہ مومن میں ان آیات كَاذِيًّا تَعَلَّنَهِ كَذِهُ لُهُ " الرُّولَى جُواْب وَاس ك جمث كا وال اي رود على و ون يتك صادقًا يُصِيبُكُو بَعْضُ الَّذِيْ فَى يَعِيلُ كُورُ الد أرده سِجًا ب وجن مذاب كاس ومدہ کیا ہے وہ کھے نہ کچے تم کر بہنے کررہے گا۔ اس کے یہ معنی بنیں ہیں کہ مہام معاذا نسر کمیر جو ٹاہیے ، در کھے سیاہے . اکل

اسى طرى "إنْ صَلَلْتُ فَإِنَّهَا آضِلُ عَلَى تَفْسِنَى وَإِن اهْتَدَ يْرِينُ فَبِهَا يُؤْجِي إِنَّ رَبِّي " ب حصر طرح وبان تعتیم صدق وکذب یں ہنیں ہے اسی طرح بہاں رایت وضالت ین تقیم بنیں ہے تو یہ ترجمہ کرزی، اگریس غلطی کرتا ہوں تو یا غلطی میری ایی وجہ سے ہوتی ہے۔ یہ باکل خلط ہے ۔ اور اس سے یہ معنی الكنائك كونى فلطى كرما ك قاين طرف س كرما ب اورسيدس رستہ رہا ہے تو وی سے چان ہے ۔ یا مل غلط ہے کفرے جالت ب . بلك مطلب يه ب ج كيدين كمنا بول أكر يديري ایی طان سے ہے قواس کا وبال مجدر ہے اور اگری میری ایی طرف سے ہنیں ہے ( اندقطعا میری این طرف سے ہمیں ہے ) تو محرقطعاً يه ميرك رب كي وجي سے بي.

یہ جے مطلب اس آیت کا دریا کہ کچھ میری اپی درفت سے ہے اور کچہ وجی سے ہے ، آب ہم کہتے ہیں ، بولو کمیا کہتے ہو ہمارے کئے کے مطابق نی اپنی وجہ سے غلطی کر تاہے ۔ آیا ہمارے نزدیک نبی نے غلطی اپنی طرف سے اپنی دجہ سے کی یا نبیں کی آگر کی تو قطمی اس آیت کی روسے نبی پر اس تلطی کا وال ہے اور ایسا کھنا قطمی کفر ہے ، اور اگر نبی سے اپنی دچ

مے فلطی ہنیں کی توسارا کا سارامعا ملہ تمام افرال وافعال نبی کے الوجی ہیں اور یہی ہم کو تابت کرناہے ۔اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ مورة النجم من الله تعالى فرا ماسية مناخسال صاحبكة ومنا غُونی <sup>یا</sup> ہمّارا سردار ندگراہ ہے ندنج راہ ہے ، اب ہس آیت بینی ان ضَلَلْتُ وِنَمُا اَضِلُ کے کیامنی ہوئے جبكه سان طورير قرآن نے كه دياكه تهارا مردار ضال نبين پھرنی این وجہ سے یا این ﴿ رن سے کون سی ضلالت کرتا ہے ۔ المناأكر بى صلالت كرك كاتوتهام نطام شرميت باطل وجائ مل اورسلمان کے منہ سے نعوذ باشر یہ کلمہ کؤیر کا سختاہے ك نبى ضلالت كرا ب ربنى كم معلق فرايا على صوراط مستقيد مبرع رسة برع.

بس مطنب یہ ہے جو کھے جی میں کہتا ہوں آگر یہ میری اپنی طرف تہ ہے تو تطعاً اس کا دبال میری جان بہت و بینی وبال معلن ہے میری اپنی طرف سے کھے پر ۱ اس کی ایسی مشال ہے جیے کوئی کے کم آگر زید پھر ہوگا تو وہ بے جان ہوگا اور نید کا پھر ہوتا کو وہ بے جان ہوگا اور نید کا پھر ہوتا کا گر تید کا پھر ہوتا کا گر تیں شملی کرتا ہوں دینی میرافللی اسی طرح یہ بات ہے کہ آگر میں فملی کرتا ہوں دینی میرافللی

كنا عال ب كيونكه يه عال وإل جان ب اور ميرس اور كوئى وبال بنیں سے - المذا میرافلطی کرنا عال سے - اسی غلطی ور وگ کیا کرتے ہیں جوابتدائی قوانینِ علم سے مجی بے خبر ہوتے ہیں ۔ المہٰ ا آیت شریفیہ کے یا معنی ہوئے جو سمجہ بھی میں کہتا ہوں اگر یہ میری این طرفت سے سے اور میں نے فلط طریقے یر اس کو خدا کی طرف منسوب کیا ہے تر بے شک اس کا و بال میری میان یرہے - اور اگر جر کھیے میں کہنا ہوں میری ابی طرف سے میں ہے قریر قطعاً اللہ کی وجی سے ب عور کرو . سوال (صغه ۵۹) اسی مقام پر منکر مدیث نے کماہے کہ المعتقت كى تشريع من قرآن مي كئ وا قمات ايس مركور این جن میں اللہ تعالیٰ نے حضورسے کما ہے کہ آپ نے ایسا كون كما يمثلًا مورة قربي بعد عَفَا اللَّهُ عَنْكَ "الله محص معان كرك . تون الفيس كيوس الجازي دي .

اب سوال یہ ہے کہ حصنور کی حبب ہر بات وجی سے بھی قریمی اور بھر بہتا خود ہی وجی کی اور بھر بہتا اسلامیوں کیا ؟ ایساکیوں کیا ؟

جواب - الله تعالى كومروت عب جباعه اورج جاب

كرب الله تعالى كو خوب معلوم ب كه حضرت عيسى عليالسلام نے تثیت کی تبلیغ ہنیں کی اور پیران سے یہ جا کر کیا تانے نوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو بھی اللہ کے علاوہ معبود قرار دو - الله كرغوب معلوم غفاركه انفول في يه بات مرفز ہنیں کی پیر بھی اسدنے ان سے بچا۔ اللہ تنائی نے ا طلان كرديا " راتَّاكَ لَمِنَ الْمُوْسَلِيْنَ عَلَىٰ صِرَاطِهُ مُسْتَقِيْمِ (دمن يقنت ديس ) ب شك تو رسولون بي سيد بيد رت يه به الله في اللان كما مُناصَلً صَالِحَكُمُ وَمَا عُولى. تهارا صاحب رنارا، ب نديج راه ب ر ان ووفرل آیتوں سے ظاہر ہوگیا کہ نبی نے کولی گناہ نہیں کیا۔اس کے یا وجود اللہ تعالی نے فرمایالِیغفورلک الله مَا تَقَدَّ مَ مِنْ ذَ نَبِكَ وَرَا تَا تَحْرَر (حَدد الفتح) تأكم يرب الكي يكيك كناه معان كردب الله كوحق ب كدوه یہ کہ وے کہ اس نے تیرے عن معان کردیے حالا محاللہ نے خود اور کی دو آ بتوں میں نبی کی بے گٹائی بیان کردی۔ اللها فرايا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهُ يَعُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَ قُلْيِة رقال الملاء - الانفال) سم وكه الله تعالى آدى اور

اس کے در میان حائل ہوجاتا ہے ۔ بینی اس کے دل ك ايمان كوآف نهي وتما ادر يمرخود كمناب - أَيْنَ تَنْ هَبُوْنَ كال بص جاتي و كيَّف تَكُورُون كيوس كفركرد ب بو خود ہی ان کے دل کا ایمان کو پہنچے بہیں دیما اور خود ہی كِمَا بِ مَاذَا عَلِيَهِ فَ لَوْ أَمْنُوا اللهُ عِلَا جايان الله يُضِلُ مَنْ يَشَاعُ الله يُضِلُ مَنْ يَشَاعُ الله جكوميا بتا ب مكراه كرتاب اور ميركهاب " أنّ تضرفون" م الله تُو فَكُون "كمال يرب جاتي و كمال بهك مات م غود كِمان ع . خَدْهُ اللهُ عَكِيا قُلُوْ بِلِهُ إِن كَ درس رالله ف مررگادی ب - اور میرخود کتاب . مالکام لا يُوم بُون ان كوكيا بوكيا جوايان نهيس لائي . خود كمتاب و جَعَلْناً مِنْ بَيْنِ آيْدِيْمِرْ سَنَا أَدَ مِنْ خَلْقِهِمُ سَنَا مِن مِن ان کے آگے اور سیجے روک نگاری ہے۔ اور پیر خود کتاب مَامَنَعُ النَّاسَ أَنْ يَرُّومِنُوا . وكول كو ايمان لاك ي كس ف روكا خودكها إِنَّا فَتُنَّا قُوْمَكَ مِنْ بَعْدِل كَمَ نے ترس بعد میں تیری قوم کو بینی موسی کی قوم کو بحیا دیا۔ . فود كما م شُقرًا شَعْدَا تُعُرّالْعِجُلُ تم في بحرب كو مبود بنالیا ، خود کها قلا و رقب ک کار فامینون تحقی یک یکونت کی بخوا که بخوا و مسلمان بی نهیر شمار کئے جائیں سطے جب مک وه تم کو تکم منا دبا ۔ خود کی ایک کی ایک کی بنا دبا ۔ خود کی ایک کیون اجازت وے دی . ایک کیون اجازت وے دی .

براہین قا مرہ عقلیہ سے شاہت ہوئیا کہ بندہ کے برخل کا فال خلفكة ومانص ست بعي وَاللَّهُ خَلَفَكُهُ وَمَا المُّعَالَّهُ اللَّهُ عَلَّاكُ وَمَا المُعَالَقُ ا الله قهارا اور تهارے اعال كا خال ب، اس كے باوج د بند ع مو بُراكبه رباب كه تم ف يركبول كيا . غرضيكم بي شمار آيات موجود ہیں جن سے طاہر ہر اسے کہ بندہ کے برعل کاف ان خدائ ہے ادر بے شمار آیات البی بی جن میں بندہ سے اس اور دیکے فرما آہے: سَلَفُوعُ كُنُو أَيُّهَا الثَّقَلَانِ المحروة نس بم تم ي سُلُفْ مَلِي اللهُ مَارِ مِوسَدُ مِن واس أيت بين الرِّماني والنب ب. آگ كهتاب فياي آلاء رَبّ كُما تكنّ بن تم دور اینے رب کی کون کون سی نفتوں کو جیٹا و سے ۔ بیر فرمایا يُزْسَلُ عَلَيْكُمُا شُوَا ظُرُمِّنُ تَارِوَ خَاسِ فَلَا تُنَفَّ مِنْ تم يراك كاشعله اور دموال جحررًا صائب على اوركوئي تمهارا

مركارنسي ہوگا۔ فَياَيّ الآءِ رَبُّكُما كُكِّنِ بْنِ تُم دونوں ا ين رب كى كون كونسى نلمتوں كو حبثلا أو على . " بَيْطُو فُوْ نَ بَيْنَكُما وَبَانِنَ حَمِينُهِ إِنْ يَجِرِين جَبِمُ اور رُم إِن ك درمیان عرق عمر سرك . عمر كون كونسى نفتول أو حجلاؤك-ان آیات سے عماف ظاہرہے کہ یالمتیں ہیں ہیں بكه يه عذاب س بكين ان كونمنون كي فرست س ميان رو إ ب. مطلب یہ ہے کہ اللہ کوی ہے کہ جو جا ہے سو کے اورج ما ہے سوكرے واس كے فعل سے سوال نہيں كيا جاسكتا -لَّهُ مُنْسَئِلُ عَمَا يَفْعَلُ . اب ذراغور كرو كرجن لوَّكوں كو اجاز دی تھی اگروہ اس اذن نبی و اجازت نبی رعمل نہ کرتے تو يرمب مجرم موجات. اب اگر عمل كرايا تونبي كي اطاعست ہو گئی اور نبی کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ اللَّهَ تَرُّم ان في في ان كر اجازت دے كرالله كى اطاعت كرائى اب خود ہى اپنی اطاطست پر وه بکه رہاہے که نویانے کیوں میری اطاعت كرا أنى اس سن صاف فا بر بوكيا كه وه جو جلب سوكر ساؤ جوچاہے کے اکم کان اس کوئ ہے اب بہاں ایک محت

سبھ لینا چا ہیے کہ جب گراہی کرانے کی اور اصلال کی نسبت اللہ ورسول کی طرف ہوتو اصلال کی نسبت اللہ کی طرف تو کرنے یا ماننے سے ایمان میں کوئی خرابی نہیں آئے گی ۔البتہ رسول کی طرف ایسی نسبت کرنی کفر ہوگی۔

کیونکہ خود اسرتعالی نے اصلال کی نسبت ای طرت کی ہے اورنبی کی طرفت کسی حکم بھی اضلال کی نسبت نہیں کی بھکہ راتك أته ين ب. إنك أته يي النوري مستقفينيو بينك وسيد است كى برايت كراب. النَّكَ لَيْنَ الْمُرْسَلِانِي عَلَى صِرَالِ مُسُتَقَيْنِيرُ (ون بقنت . لس ) بے شک تورسولوں میں سے ہے سیدسے رستے برہے۔ خودسید سے راستے برہے دو روں کو سیدھا رستہ بتا آ ہے۔ یہ نی کی شان ہے ۔ اللہ کی شان بیہے کہ جس کو چا ہتا ہے گراه کرتا ہے۔ حب کو جا ہتا ہے سیدھے رہتے دکھا تاہے: تواصلال کی نسبت اللہ کی طرن علط ہیں ہے۔ اور نبی کی طاف غلطہتے .کفرہے۔

سوال - آمسات عَلَيْكَ زَوْجَكَ ابني بيوى كو اپنے پاس رہے دے اگر یہ وی تمی تومچرز یہنے كيوں نہيں س

پرعمل کیا ۹

جواب بردي نني ليكن صيغة امرس طرمة وجرب كيك آ آئے۔ ای طرح اور بہت سے معنی سے سے آ ا سے . ۔ بہاں وجوب کے لئے ہمیں ہے ،اس کی البی مثال ہے جسے وَ إِذَا حَلَاتُو فَاصْطَا دُون جب تم احرام ع إمر بوجاؤ توشكاركرو. يصيغه امري . كروج ب، شكارك ك بنيريب " وَمَنْ شَاءً فَنْيَكُفُو " مِصِيغُهُ امري - وجوب ك سك ہنیں ہے ۔ یعیٰ جوچاہے کفرکرے ۔ اس کامطلب یہ نہیں ہے كوكفرواجب ب، بكرتهديد ب، إغيكو ماينتي عوري جا ہوکرو۔ یرب امرکے صفے ہیں مگروج ب کے لئے بنیں ين الى طرح أمنياك عَلَيْكَ دُوْجَكَ كاصيفه امروج بي بنيس ب جواس يعمل ذكرفس فالفت رسول لازمك ر سوال منكرين مديث نے اس صغه ٥٥ پركما ہے: ما ينظق عَنِ الْهُولَى إِن هُوَ إِلا وَحَيْ يُوحَى "كُي سن بن م جواب اس کے معنی یہ بیں کہ تمارا صاحب این خواہش بنیں او تناج کچے اور تاہے۔ مین اس کا بولنا صرف وجی ہے جواس کی طرف کی جاتی ہے ۔ اس کا تطلب یہ نہیں ہے کہ

وہ قرآن اپنی خواش سے نہیں برت کیونکہ اِن مُعَوَ اِللَّا دَمْی ي" في "كى على كا مرج اور لفظا مذكور نهيس مع بكونك اور صرف تین نفظ ہیں۔ مجم صاحب اور صویٰ - اور بہ تینو ل عی بنين إلذا هو كامرج منأ "يطق" سي نطق جع المندا آیت اِن هُوَ اللهُ دَنْتَی کے سے ہوئے کہ تہا رے میا، کا نطق صرف وی ہی ہے۔ نہیں ہے تہا رے صاحب کا نطق مگروحی ۔ بیاں نطق نی کو وحی کہا ہے۔ اور قرآن نطق نی نہیں ہے۔ اور جو کوئی قرآن کو نطق نبی کچے وہ کا فر ہے کیونگم زان تونطق باری تعالیٰ ہے اوراس آیت سوحی نطق نبی وي بين - اس كر بهديس كت بون وز الأسطح عن كرف رايا. نَا رَجَىٰ إِلَى عَبْدِي مَا أَوْحَىٰ إِس نَهِ اللَّهِ بِنَدِي كُوهِ حَلَى عِ وني كرتى نفى - آج تك يا يته إنسال سكاكه جووى السيخ بندك سري هي يني " ما اوحي "يرقرآن كي كونسي آيت ہے . اب آگر وي صرف قرآن بي ويوكا تربتاؤ كدية مَمَا أَوْ حَيْ مَن وَيَ وَرَان يركس جُكُم كي كويح "كَاوْحِيْ إِلَى عَبْدِا مَا أَوْحِيْ يَ آیت مکایت ہے اس وی سے جس کو "مَنا اُدْ حَیٰ " کے لفظ

ے تبیر کیا ہے ، بولو کیا کہتے ہو ، یہ وحی قرآن میں ہے ، تو بناؤ كم كون سي أيت ب . ياكون سي آيتين بين -آج ك كوئى مفسركونى عالم يرنسين بتاسكا دورنه بتاسكتاب كدي وحی فلاں آیت یا ایس میں کیوبحہ قرآن معین ہے اور یہ وجی مہم ہے . المندا معلوم ہو گیا یہ وجی قرآن سے باہر ہے۔ اور لیبی و می غیر قرآن ہے ، ہم و چھتے ہیں ۔ بی کا قول وی ہے یا ہیں. اگر کمو کہ وی ہے آت بیاب می بے میں ہماری مراد ہے اگر کہو کہ نہیں ہے از بولو کمیا کہتے ہو حباقت نی نے کما کہ یہ کتاب یا یہ آیات یا بیسورت مجدین الل ہوئی ے. آیا یہ قول نی کا ماننے کے قابل ہے یا نہیں - اگر کھد مانے کے قابل ہے و مفیک ہے بس بہی معنی نبی کے ول بی کی مدیث کے جست مونے کے ایں ۔ لہذا مدیث نی عبت ہوگئی اگر کہو کہ یہ قول ماننے کے قابل نہیں ہے تو مدیث کے ساتھ قرآن ہی گیا۔ نہ مدیث رہی نہ قرآن ر إ . ن دين ن اسس م كافر بو في ساته ساته مجون بھی سو گئے۔ خدا کے قبر سے درو کیوں دین کوتماہ کردیسے ہو۔

سوال سے منکرین مدیث نے صغہ ٦٠ یکا ہے . قرادًا أَسَرُّ البَّرِيُّ إلى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيْشُ فَلَمَّا نَبَاتُكُ بِهِ وَ أَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَفَ بَعْضَهُ وَأَغْرَضَ عَنْ بَعْضِ كَلَمَّا نَبًّا هَا بِهِ قَالَتُ مَنُ اَنْهَا كَ هَٰذَا قَالَ نَبَّانِي ٱلْعَلِيمُ الخبیبیر و در مب بنی نے جیکے سے اپنی کسی بیوی سے ایک مدیث بان کی ۔ عراس بوی نے اس کو کسی اور سے کہ دیا اوراللہ نے آپ کو اس سے آگاہ کردیا آیب سنے مجھے پات اس بوی سے کہی اور تمجیہ سے اعراض کیا۔ میرحب نبی نے بیوی کواس بات پرآگاہ کیا۔ تو بوی بولی آپ کو اسس کی كس نے خردى أب نے فرمایا مجھ عليم و خيرنے خردى .اس آیت کے دونوں کوٹے و آظھر کا اللّٰہ عکیم ادر نَبّا أَنَّ الْعَلِيْعُ الْخَلِيمُ الْخَلِيمُ وس بات يدولالت كررب بي مم قراب سفريف سے علاوه مي بي صلى الله مليه ولم ير دي بوري-سوال: برس كرمنكر مديث نے كماس كرا آ ظافر كا الله عَلَيْهِ بِعِي الشُّرِفِ بِي رِي اس كو طا مِركردِ يا اور مَنَّا رَفِي الْعَلَيْمِ المُنْبِيْرُةِ عِلْمُوضِيرِنْ مِعْ آكاه كرديا . أن وو نون مُكردون بيل لين الله كي ظاهر كرا، اورعليم وخبير كي الحاه كرف

یں اس بت پردلالت نہیں ہے کہ یا انہارا ور آگاری وجی کے ذریعہ ہو بلکہ یہ انظار اور ام کا ہی اسی ہے کہ جیسے اللہ ف تم كوكون كے مدھانے كى تعليم دى ہے اور جس طرح تم كو سموں کو سدھانے کی تعلیم دینا وائی نہیں ہے اس طرح نی پر ہیں واقعہ کا انہار اورا بنا<sup>ر</sup> وحی نہیں ہے ۔اورحس طرح اللہ نے فرمایا وَعَلْمَ الْإِنْسَانَ مَالَهُ لَيْلَهُ واسان كوه كيم سكهایا جو وه نهیس جانتا تھا۔ اور جس طرح پیوانسان کی تعلم وحی ہمیں ہے اسی طرح نبی پرانسر کا اس واقعہ کو ظام رزا اور ملیم و خبیر کانبی کو آگاہ کرنا بھی وحی نہیں ہے ۔ سوال یہ ہے كربوفيح ب يا غلطبت

جواب - إكل غلط سے .

انسان کو دوچیزیں دی گئی ہیں ۔ ایک توعلم کی فعلیت اورایک ملم کی قابلیت ، تعلیت کے بیعنی ہیں کہ طب وقت انسان اینے واس کو معومارہ ، کی طرف متوجہ کرے تو فور أ اس كو ان محسوسات كاشعور الدراك ؛ احساس علم موجاك اس کو بدیمی ملم کہتے ہیں ۔ دوسری چیز فا بببت اسے ۔ امنتعدا دہے ۔ صلاحیت ہے۔ یہ چیز مرت واس کی توجہ

سے ماصل سبب ہوتی بین حس ملم کی قا بیت وی سے وہ مرف حواس کی نوج سے مامل نہیں ہوتا ، ملکم اس کے عصل کرنے کے لئے جدو جہد کوٹشش ، محتیاب ، خورو نکر كرناية آب - اس علم كونفرى علم كيت بس . برانسان كي فطرت ين نظرى علم كي قاطبيت اور بديبي علم كي فعليست الله آمالي في ركول سه واور البيام كوج علوم وي جات ہیں وہ ان دونوں علمول سے متاز ہوتے ہیں انہی کو **دمی** مجما جاتا ہے ۔ اس سے نی س حبث النبی کا ملم مام نسا ہو جيسا بنيس بوتارني كاعلم فداكا كلام فداكي خرافدام ول سنن ہوتا ہے الدخواکا بشہت کلام کرنا ہی وجی ہے۔ الله تعالى في فرمايات مَا كَانَ لِبَشَرْ أَنْ يُتِكِلِّمَهُ اللَّهُ اِلَّا وَحْيًا أَوْمِنُ وَرَاءِ حِجَابِ أَذْ يُرْسِلَ رَمُولَا فَهُونِ باردنه مایشاع " انبرتالی بشرے بب کام برا بید توسرف ان تين طريقوں سے . دحی سے يا يرده سے يسي سے یا اپنا ایک بینامبر جیتا ہے ، وہ اللہ کی اجازت سے الله کی منشاء کے مطابق وی کردیتا ہے . اور می تیوں طبیعے وجي بين بهلي وجي ليني دُخبيًا ظامِر وحي سِم اورمِن وَدُامِ

### ۱٣.

جَاب جيه حضرت موسى ت بس يده مطام كيا تفاديمي ي ہے۔ کاشکینٹم لیکا یونسی کے موٹی جو وی ہوری ہے اس کر من تبير طريقيري عبي يوي كالفظ موجود ب الغرض ني كا علم الله کاکلام کرنا ہے اور اللہ کا نبی سے کلام کرنایہ وجی ہے۔ ولندا نبی کا علم وی سے - بندا جب بھی ادلیہ نی کو کوئی ات بالیکا وہ وجی ہمگی اوردہ دی کے دربیہ ہوگی ۔ بدیبی اور نظری علوم کے فرید ہنیں ہوگی کیون ان دونوں کے فریعہ توعام انسانوں کو تعلیم کردی ہے اور اگر نبی کو بھی انہی دونوں ذریوں سے تعلیم مُرَّمَا تُل<sup>َّ</sup> عَلَمَ انسانوں ہے نِی فائق نہ ہوٹا نیزنی اور غیرنی کافر**ق** سرم بناية فيُنُ إِنَّمَا آنَابَشَوْمَ فَلُكُورُ يُوحَى إِنَّا آنَابَشُومَ فَلُكُورُ يُوحَى إِنَّا " میں تمانے جبیا آدی اول ، فرق صرف یہ ہے کہ مجدیر وحی ہوتی ہے ، تو و بھی عام انسانوں کے علوم بدیسید اور نظریہ سے متاز چنر ہوگئ لبذا جب عبى الله ني كوخرد على وه وحى بهوكى حب مبى الله بی رکویی شی ظاہر کرے گا وہ وحی ہوگی رجب بھی اللہ نی کو ا م السانون سے بی مرکی ۔ ورب عام انسانون سے بی متاز نهين موكا . اور يم نبوت كي صرورت باتي بنين رسم كي -اس کے علاوہ یں ممتنا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا " تِلْات مِنْ

آ نْبَاءِ الْغَيْبِ نُوْجِيْهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلاَ قَوْ مُكَ مِنْ قَبْلِ هَا ( ومامن دابة معود) يوغيب كى خراي ہیں جن سے ہم نے وجی کے ور یعم تھے آگاہ کیا اس سے پہلے ر ترجان عما اورنه تيري قوم جاني مني-اس سے صاف ظامر ورا سُرغیب کی خبرم بغیروجی کے نہیں مسلوم ہو عمیں ۔ اور یاج بوکا نے افشاہ راز کیا اور بی نے فرا یی بیوی کو ساکا ہ کیا ۔ یه نبی کا اً گاه کرناغیب کی خبرے اور غیب کی خبر بغیر وعی ئے بہیں ہوسکتی ۔ المدا اللہ نے جواطا ہر کیا نبی پر اور علیم و جبیر نے جو آگا ہی نبی کو دی یہ وجی تھی ۔ دلیل کا ظاهد یہ بلے کہ نی كا اين بهوى و الكاه كرنا غيب كي خبرت اورغيب كي خبر ديني ومی ہے۔ بہٰذا نبی کا اپنی بیوی کو ا گاہ کرنا وی ہے ۔ دکھیو نی نے اپنی ہوی سے ایک بات کی - پھرحب اس ہوی نی وه بات دومرے سے کہد دی . پیشرطب اوراس کی جزا بدے "عَرَّتَ بَعْضَهُ " يني كيه حصته بات كا بني لي بيوى كوجلايا اوراس شرط وجزاكي ييع مين مرَّ أَظْهُرُهُ اللَّكَ سکیا ہے، لینی اللہ نے بی یر ظاہر کرویا لینی ادھر بوی نے انشاء راز کیا اُدھر نی نے یا نہار الی بوی کو جہلا یا یعنی بوی

کے افشا دراز کرتے ہی نی نے ہوی کو جنایا۔ اب اسٹر کہائے

" کلکتا نَبُا ھا یہ " جہنی نی نے ہوی کو آگاہ کیا ہوی کو

سخت تعبب ہواکہ ابھی راز فاسش کرتے کچھ دیر نہیں گلاری

ان کو کیے معلوم ہوگیا اور کہا کہ آپ کو کس نے بتایا۔ آپ نے

فرایا علیم و جیر سنے ۔ اس آیت کے انگے پھیلے مکوٹ کو طلت

ہی آپ کو معلوم ہوجائے گا کہ اِدھر افشاد راز ہوا ادھر با فہا پر

الہی نبی نے بیری کو جتالیا ۔ لہذا بیری کے افشاء راز کی خبر

بیری کو دینی غیب کی خبر سے اور غیب کی خبر بغیر وی نامکن

بیری کو دینی غیب کی خبر سے اور غیب کی خبر بغیر وی نامکن

بیری کو دینی غیب کی خبر سے اور غیب کی خبر بغیر وی نامکن

سوال (نبرا کا دوسراج: وصل ) علیم و خبیر مزانته موسکتاہے؟ جبیبا که منکر مدیث نے کہا ہے .

چواب ۔ ہرگر نہیں ، اس سے کہ واقعہ ایک ہی ہے ۔ ایک ہی واقعہ کے سے ایک اوراسی واقعہ کے سے ایک اوراسی واقعہ کے سے " نَشِاءً " آیا ۔ تو آگا ہ کرنے والا ایک ہوا اور ظاہر کرنے والا ایک ہوا اور ظاہر کرنے والا اللہ ہی کہا ہوا ، اور ایک میں آگاہ کرنے والا علیم و خبیرے ۔ تو معلم ہو گیا کہ طیم و خبیرے ۔ تو معلم ہو گیا کہ طیم و خبیرے ۔ تو معلم میں کہ کہ طیم و خبیرات میں آگاہ کرنے والا علیم و خبیرے ۔ تو معلم میں کہ کہ طیم و خبیرات میں ہے ۔

### IMM

سوال منكرين مديث في جوابي رساله طلوع إسلام إبت جن عصله على على المروع من كما ب كه ياد و كلية طفرت انبيا ومحام كى طرف جو وحي آتى تني اس كالقلق انسانول كي مرايت سے مول مقا . سوال يه ب كركيا يه إت محيج بي فاطر . واب - نلطب . ديمور و أُدْجِي إلى نُوْيِم أَنَّهُ لَنَّ يَّوْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ ظَلْ اللهِ مَنْ اللهِ مَن نوح کی طرف یہ وی ہوئی کہ بتری قوم میں سے اب کوئی ایمان نہیں اے گا۔ بجزان کے جوایان اللہ کے ،اب دیکویددی ہے اور کوئی تعلق ہی وحی کو ہدایت سے بنیں سے ، کیونکہ اس وحی کے وقت قاہدایت سے مایدی ہو کی دہندا یہ کہنا کہ وی ہدایت کے لئے ہوتی ہے یہ فلط ہے لکہ وجی ممھی ہدایت سے مایوسی کے لئے بھی ہوتی ہے۔ اورذ اِ آگے بُرْمُ " وَاضْنَعِ الْفُلْكَ بِاغْيُنِنَا وَوَخْيِنَا " عَارِي كُولِ کے مانے اور ہاری وجی سے کشی بنا۔ یہ وجی لوگوں کی ہاہت کے کئے نہیں تھی ملکوکشتی بنانے کے لئے تھی، اور اس وجی کوکتاب کمناہی جانت ہے۔ موال - منكرمديث نے مغم ١٢ پركماسے - چر كوبيت المقر

سوقبلہ بنانے کا قرآن میں کہیں حکم ہنیں ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وحی غیر قرآن سے بریت المقدس کو قبلہ بسنایا گیا تھا۔

اس کا تحقیقاتی جواب منکر حدیث نے یہ دیا ہے کہ بیت المقدس کو اس آبت کی روسے قبلہ بنا یا گیاہے " أَوْارُكَ الَّذِيْنَ هَدَى اللَّهُ فَبَهُدَاهُمُ الْتُعَامِ ان حضرات انبیاء کو اللہ نے ہدایت کی ہے ۔ اے بی ان كى بدايت كى اقتداكر اورج مكه بيت المقدس ان حضرات كا قبله را ب اس ك آب في كم اس آيت مي اس كو قبل بنایا على رسوال يرب كرير جواب صيح ب يا غلط ب-جواب : يه جاب بالكل غلطب ميونكه يه أيت اورسورة عی ہے ۔ اور ایت میت المقدس موقیلہ بنانے کاسب ہوتی تو نبی صلی اللہ ولم محتی میں نماز کے وقت بیست المقدس کی طرف رخ کرتے رسکین جب کے صنور مئة بين رب كعبه بي كو قبله بنايا وتحيو" أدَّءَ نيتَ السَّنَّ في يَنْهِي عَدِنًا إِذَا صَلَّى "كما توت ريها ال تفس كوج بنده كو يين فيه كو نمازير صف سے روكة ہے . ييني الوجبل

حضور کوجب وہ کعبہ کی طرف منہ کرکے نماز پڑھتے ستھے دوک تھا اس سے صاحت ظاہرہے کہ محدیں انحفرت کعبہ ى طرت رُخ كيا كرتے تھے ، اور آيت" أُ وُلِيْكِ اللَّهِ مِنْ هَدَى الله " مى ب الريايت تبدينان كى موجب دتى تريخي سيت المقدس تبدين جا"؛ المذا ظاهر المحمامكم بت المقدس كو قبله بنائے كے سئے مدينہ جاكر كوني الدوري ہوئ جس کی روے بیت المقدس تبله بنایا گیا۔اردوہ وی قرآن میں قطعاً مذکور نہیں ہے - یہاں ایک اور ابت جمعو مرنى سلى الله ماية ولم كافى مرت مكة ين مفيم رب الشرافع ی سے کمبہ کو قبلہ بنایا ۔ بتا وکد کعبہ کو قبلہ سرواع میں کسن حی ے بنایا تھا۔ قرآن سے یا ومی غیرقرآن سے وقرآن میں تو شروع میں تبد بنانے کا کوئی حکمت نہیں - للذا وحی غیروآن، ے بنایا تنا . بادر کھو کر شروع میں وجی غیر قرآن سے قبلہ بنا بھر وجى خير قرآن سے بيت المقدس قبله بنا - مير قيسرى مرتمب قرآن سي كعبقبله بنا - إنذا منكر مديث كاجراب الكل علط اور فیر تختیقی ہے۔ اس کے علا وہ اس بات کو غور سے مجھ او کہ البيت " أَوْ لَنُواكَ الَّذِي مِنْ صَلَى اللَّهُ" بِس ج بي كُرَم

ملی اسد علیہ ولم کوا ہیادی مایت کی اقتداکا حکم دیا گیا ہے و و شرائع میں منیس سے بمیونکہ بی کریم تو تمام شرائع کے الاسخ ہیں .اتندا ایمانیات اور افلاقیات میں ہے ۔ سوال شورين مديث في منه ٢٢ بركماب سوره حشر یں مد کر تم نے جود رضت کا ث دے دہ یا ذن الی کافے اور قران میں یہ اذن ہمیں ہے ۔ قرآن سے علیٰدہ یہ اذن موا عمّا - اوريبي وحي مغير قراك ميم · اس كاجواب مت كرين مديث سنے يه ديا ہے كه اذب طدا وندى وال بر موجود سے اورنه يه ب " أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمُ ظُلِمُوا" جن ووكوں برطلم كيا كيا ہے اغيس منگ كرنے كى اجازت دى واتی ہے . سوال یہ ہے کریہ جاب صبح ب یا غلط ہے ؟ چواست یا جاب باکل فلط ہے ، کیونکہ آیت سے صرف روائی کی اجازت ابت ہوتی ہے۔ کھیتی اور برے عرب إفن كا من كا المن الماست الاست المين الوقى ، الداكر درخوں کے کا شنے کی مبی امازت اس آیت سے ٹا بت ہوتی تر تمام درخست کاٹ وئے جاتے حال بھر ایرا بنیں ہم ا محدات ملے کہ جوڑے سے ۔ نرکیسی کے رباد کرنے کی

الله تعالیٰ نے ندمت کی ہے ۔" وَیُھَلِكَ الْكَرْمُثُ" محمتی کروہ ہلاک کر اے ۔ یکھیتی کے برباد کر۔ نے کی مذہب مے -اب اگر درخمت بر با د سئے جائی گے تو مدید و حی سے بی کے جائیں محے لڑائی کی اجازمت درختوں کے کاننے کی اجازیت ہرگنہ نہیں بن محتی ۔ سوال (2 کاتیم ابرو صل ) منکرین مدیث نے بالاخراس رسالہ میں اس است کوتسلیم کرایات کم حضور یر قرآن سے علاوہ السي وحي موتى هي حس كالحلق حضور كي ذات سيروما عما-بدایت سے نہیں ہوتا تھا. اور یہ وجی اسی ہوتی تھی جیسے غل ( فہدی کھی ) کی طرف ہوتی ہے . سوال یہ ہے کہ کیا یہ معیم ہے کہ حضور پر وحی قرآن کے ملاوہ جن وتی تھی وہل شہدگی کے ہوتی تھی۔ جو اب ۔ یہ بت غلط ہے کر حضور پرمش منہ دی تھی کے ومی ہوتی تھی ۔ اس سئے کہ السرتعالیٰ سے درمایا" مَنا کا نَ البَشَر أَنْ يُكَلِّمُهُ اللَّهُ وَأَلَّا وَحُمَّا أَوْمِنْ زَّرَاءِ حِجَابِ أَوْلُولِلَّ رَسُوْلًا لَيُوْجِي مِازْدِيهِ مَالِيَسْنَاعُ "الله ببرن عرف إن نن بی طریقوں سے کلام کراہے (۱) وجی سے "وجی سے"

له اس والرك في ويكوطوع اسلام إبت بون سنف ع مل

سے بیمعنی ہیں کہ نبی کے دل میں معنی ڈال دیتا ہے اور نبی لینے الغاظ میں ان منیٰ کو اوا کردیا ہے ۔ ۱۱) وی بس بروہ سے یہ اس طرح ہوتی ہے کہ الفاظ نی کو سنائی دیتے ہیں اور اللہ دكمائى نبيس ويتا - (٣) ميثوسك رسولات مراديب کہ اللہ کا فرات تد اللہ کا پیفام سے کر آ آ ہے اوروہ نی کے سائے بڑستا ہے ، اس کے بڑھنے کے بعد بھرنی یر وجی ہوتی ہے جو الله وحثیا "یں وحی ہے -اس وحی کے زریعہ اس فرمشته کی وحی کی تفییراور تشریح کی جاتی ہے ، اس کی وليل يرب فراد اقر أنَّاهُ فَاتَّبُعُ فَرْ أَنَّهُ "جب بم اس کی قرائت کریں تو اس کی اتباع کر یعنی سنتیا رہ" شُحَّر لانّ عَلَيْنَا بَيّاكَهُ يُ بِعربار ، ومه ب اس كابيان كرنا اور واضح مرنا - يربيان قرآن منجانب اللهب وادريه بماين قرآن فرآن نہیں ہے کو عد اگر یہ بان قرآن قرآن ہو گا تو پھر اسس قرآن کے سنے بیان ہوگا -اور اسی طرح سلسلہ معتنا ہی جائیگا اورتسلسل محال ہے ، ہلذا یہ بیان قرآن غیر قرآن ہے جب كوالله فرماتا ہے كه ہمارے ذمه ہے بينى بم بعد ميں وحي غير ز آن سے قرآن کو بیان کردیں سے اور سمجھا دیں کے محکوشتہ

صفحات میں اس کی تفصیل کھی جاچکی ہے ، لہذا ا بنیا مرکو صرف ابنی تین طریقوں سے وجی ہوتی ہے ۔ شہد کی مکھی کی طرح نہیں ہوتی کیونکہ تہدری مکھی کی فطرت انسی کردی ہے س سے وہ تمام امور کو انجام دیتی ہے - ایسا نمیں ہے کا، اس كو إشعور طوريه وي موتى براوروه ابنے مثعورس ان چيرون کو انجام دے محمونکه وہ ايسي اسي عجيب و غريب اور محکم اشکال ہند مسیر بناتی ہے کہ بڑے سے بڑا مہندس رياضي دان چران ره جاناب ، الراس كاينمل بالشور ہوگا قروہ انسان سے انضل ہوجائے می داندا اس کی وحی إشعور نهين سے - اور نبي اكرم صني الله ملي والم كى وجى باشور ہے . المذا عنور کو کوئی وجی شہدی مھی عبیسی نبرے ہو رہا ۔ ا تم اس مثال ك سجواه فكل مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَيِّلُكُ مِنْ تِلْقَاءِ تَفْسِنِي إِنْ أَشِّبِعُ إِلَّا مَا يُوْحِىٰ إِلَّنَّ "كُمْسَة مھے کیت ہے کا ہے کہ میں این طرف سے اس میں تبدیلی كردون مين توندن وجي كانالج ادون جو ميري طايت ہوتى ايم اب بى أكرم صلى الله عليه وسلم من عوسوري مكه بن نازل موتى . هين اور يبلي ازا ، مولى تنس ان كوتر ن سي يي اور

## 14.

المخرس اور بعدين تكوايا اورج مدمينه مين بعسد مين تازل برى نفيں جينے سورہ بقرة وغيرہ ان كر اول ميں لكھوايا اور نی ارم صلی الله والم این طرف سے تبدیلی نہیں کرسکتے وہ تو صرف وی کے تابع میں اور وہی قرآن میں کہیں تبدیل كرنے كا حكم نهيں ب ـ اس سے صاف واضح بوگيا يہ دعى سرحب وحی کسے ذریعہ ان سورتو س کی تقدیم تا جیرہوئی ہے یقطعاً قرآن سے ملیحدہ ہوئی ادر جو بحدیہ قرآن جہس سوا ہے -اس میں قطعاً تقدیم و تاخیر ہے اور یہ نوگوں کے نیے ہوایت ے اس سے بتر میل حمیا کہ وجی غیر قرآنی بھی ہدایت کے سن ہے . ہم گذشته صفحات میں اس کی کا نی تشریع کر سیکے ہیں اب ہم یہ چفتے ہیں کہ یہ جو دو فرص صبح کوسنمان پڑھتے ہیں اور حار ظرے و قت اور چار عصر کے و نت اور تین مزب کے وقت اور جارعتا وسے وقت یہ مغداد نبی اکرم صلی الشملیہ وسلمنے مقرر کی ہے۔ یا اعنوں نے مقربنیں کی ۔ اگر کوئی کی کا اعفوال نے مقررنہیں کی وہ کافری نہیں مجون می ہے ۔ اور اگر کے کہ نبی نے مقرری ہے تو بولو نبی نے اپنی رائے سے مقرر کی ہے یا وی سے مقرر کی ہے . اگر کو اپنی رائے سے تعداد مقرر کی ہے

توساری دنیا کامسلان ہردماد کامسلمان یہ جا تا ہے کہ نبی نے قم سے یہ کما کہ نما نہ انٹر نے فرض کی ہے تر اس صورت میں ني قُد لَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاقادِيْلِ كَاخَنَ نَامِنْهُ بِهِ الْيَهِيْنِ ثُعَرَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِيْنِ ( تَبْرِكُ الذي الحاقة) کی وعیدیں آجائے گا قررارے عالم کے مسلمان متفق بن کرنی ہے الله كى طرف كوئى بات السي منسوب بيس كى جواللها اس سے ندہمی ہو اور اگر وحی سے یہ تعداد مقرر کی ہے تو ہی وہ وحی ہے جس کو ہم نے امت کیا ۔ یہی وحی غیر قرآن احادیث ہیں صاصل یہے کہ نبی بغیر وجی کے نمازوں کی تعداد مقربہیں مرسكما عما - اوريم نقداد قرآن من اركور نهيس ب تولاير قرآن کے ملاوہ وجی ہوئی اور اس وجی سے یہ تعداد مقرر ہوئی ۔ موال مل مکرمدیث نے مبتلا پر کما ہے کہ کتاب اور کست ایک ای چیز ہے . کیا یہ صحیح سے یا فلط ہے ؟ جواب میانت فلط ہے کہتا ہا در حکت ایک جز بنیں کہت واس سنے کہ کتاب مقینی اورتطی طور پر صرف بی بی کو بی مینی جس انسان کو استدے کتاب دی وہ تعینا بی ہے اور جس انسان کو حکست دی حروری نہیں ہے کہ قطعا

نی ہو کیونکہ تمام مسلمانوں کا احباع ہے کہ تقان کی نیوت مقطوع نهيس لم يعني لقمان كي نبوت فنطعي اورتقيني نهيير ہے کمت القمان مقطوع ہے اور قطعی ہے۔ وَلَقَالُ النَّالَالَالَالَّالَالَالَالَالَالَالَالَالَالَالَالَا لُقُمْنَ الْحِيكُمَة " مم في الله الكوكمت دى اس دليل كاماس يه ب كه اگر كتاب اور حكمت ايك بي جيز بوشي توحي كو حكمت على قطعاً اس كو كمتاب على اورجس كو كمتاب می قطعاً وہ نبی اور رسول ہے ۔ اور لقمان کو حکمت می تو گو اکاب می اور حس کو کما ب ملی وہ قطعاً نبی ہے تو نقمان قطعاً نبی مونے عابئيں طافائكہ قوم كا اجماع ميمكه وہ نبي مقطبة ع نہيں ہے اس کے بعد ہم کہتے ہیں ائر آب ہدایت ہے ذربے اور خیر محض میعی خیرای نیرے ، از اکتاب الله خیرای خیرے خیر محق ہے اور سکست نیر تفن نہیں ہے بلکہ خیر کیٹر بے۔ " وَمَنْ يُوْتَ أَلِكُمَّهُ أَفَقَدُ أُوْتِي خَيْرًا حَكُمُّهُ " جس كو عَمن عن ان كونير أيرال توسلوم بوكيا كر ست خير كيّرب اوركاب خيرمض اوركل كاكل خيرب اورخير محض غيركثيره غيرب . بلذا كماب و حكمت مين عينين بنين ب-و (سوال ملا كا دو مراجز) سكر عدميث نے صلا يركها ہے

# سهم ا

مُّذَالِكَ مِمَّا أَوْحِي إِنَّيْكَ رَبُّكَ مِنَ **الْحِكْمَةِ**"، مِرْجِه اور قرآن بیان کیا گیا ہے یہ محست ہے۔۔ اس آیت سے كتاب اور حكمت كي عينيت ثابت كي ب سوال يه ب كركيا اس آبت سعنیت ابت ہوتی ہے یا نہیں ؟ چواب - بنیں کیونکہ من ما ادعی میں بو من بے وہ تبيض كاب اورمن الحكمة مين من ما أوحى كابارج اس سے یہ معنی ہوئے کہ یہ حکرت میں سے ہے اور حکمت کا عنب ہے اس سے ابت ہوگیا کہ محمست قرآن کے با برہمی وجی غیر قرآنی میں سے میونکہ ذالك مِنَ الْمِلْكُمَةِ اور بيزے اور ذالك الحكمة اورجنرب اورنيزاس أيت ين مجي استاره دى غير زانى كى طرف موجود ب يينى جودى غير قرانى تيرى طرف بترے دب نے کی ہے اس کا یا اینی وی قرآنی معضہ كير نعه ذالك كا استاره ادير وحي قرآني كي طرف ب. سوال ۔ منکر مدیث نے ملائیر کہاہے برتاب اورحکمت کے اکب ہونے یہ اس آیت سے استدلال کیا ہے۔ وَمُنَا أَ فَرَلَ عُلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابَ وَالْمِكْمَةَ يَعِظُكُمُ بِهِ ٱلْرَكَابِ اوْحَمَت وو پیزیں ہوتیں تو بجائے بھے بھیا ہوتا چونکہ واحد کی

## المهر

ضمیرلانی میں ہے اس سے تعلوم جو اکد کماب اور حکمت ایک چزہے سوال یہ ہے کہ یہ استدلال صبح ہے یا غلط ہے ؟ جراب . فلطب به ی ضمیر ا و اعدمنهای طرف عمرری بي جس طرح وَاللَّهُ وَرُسُو لَهُ أَحَيُّ أَنُ يُوْفُنُوهُ مِنْ الله کی ضمیر کل واحد منہما کی طرف ۔ یعنی اللہ اور رسول میں سے ہرایک کوخوش رکھیں اب اگروا حد کی ضمیرسے دونوں کے ایک ہونے یہ استدلال کیا جائے گا تواللہ اور رسول ایک جائے۔ لنذا يَعِظُكُونِهِ كمنى قِعِطْكُون بكل واحدامن الكتاب والحكمة كے بين. اور الكل اس كى ايسى بى مثال ب، را سُجَّيْهُ فَي يِللُّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ يَهِالَ بِي وا مدكى عنميرے . اورمراد ير بے كه الله اور رسول ين سے ہرایک بلائے کیونکہ اللہ بھی واعی ہے۔ والله بید عوا الى داس السلام.

ت بت احمد ولى الدين شنوس

### www.KitaboSunnat.com